"نزگره وسواح الميرشرلين سيرع كالمارس الماركا الدين الماركا الدين الماركان تَالِيفُ مُولان إِي المالية ومنظمان الم اكتياري • جامع برانج يوسك آفس خالق آباد صلع نوشهره

تذكره وسوائح سيدعطاء التدشاه بخارى ----- و ا



تذكرة وسوانح

### جمله حقوق اشاعت برائے القاسم اکیڈم محفوظ ہیں

## تذكره وسوائح سيدعطاء التدشاه بخاري

### 84658

| ترتيب      | •••••• | مولا ناعبدالقيوم حقاني                            |
|------------|--------|---------------------------------------------------|
| كميوزنك    |        | ما فظ محمر طيب حقاني 'جان محمد جان                |
| ضخامت      |        | 316 صفحات                                         |
| تعداد      |        | 1100                                              |
| اشاعت اوّل |        | ريح الاقل اسهام / ايريل 2010ء                     |
| تاشر       | ****** | القاسم اكيدي ٔ جامعه ابو هريره ٔ خالق آبا دنوشهره |

### میرکتاب درن ذیل اداروں سے ل علی ہے

صدیقی ٹرسٹ صدیقی ہاؤس المنظرا پارٹمنٹس 458 گارڈن ایسٹ ، نز دلسیلہ چوک کراچی انجمن خدام الدین شیر نوالہ گیٹ کا ہور مکتبہ رشید یہ سردار پلاز ہ اکوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ کتب خانہ رفتید یہ ' مدینہ کلاتھ مارکیٹ ' راجہ بازار ' راولپنڈی مکتبہ سیداحمہ شہید ' ماالکریم مارکیٹ ' اردو بازار ' لاہور زم زم پہلشرز ' نزد مقدس مسجد ' اردو بازار ' کواچی مولا ناظیل الرحمٰن راشدی صاحب جامعہ ابو ہریرہ ' چنوں موم ضلع سالکوٹ

### تذكره وسوانح

## سيدعطاء التدشاه بخاري

خاندانی پسِ منظ ولادت تذکرهٔ والدین تعلیم و تربیت شخصیت و کردار عادات اطوار فقر و درویش معایب و مشکلات عفوه در گزر اوجه ف و کمالات تواضع و انکساری آقوی و حشیت اللی سیاس زندگی سیاس بصیرت قران سے مجت انگریز سے فرست سرایا ملم و مشکلات نوت مسئله ختم و مشکل اخلاص وللہیت زمر واستغناء اسول بیندی عشق رسول شافیلا اتباع سنت مسئله ختم نبوت سے والہا نہ عقیدت فرق باطلہ کا تعا قب وعوت و خطابت قیده بندی صعوبتیں از وق شعر و ادب ظرافت عاضر جوابیاں چکک سفر آخرت آخری ایام اور إن جیسے لا جواب عنوین اوردوح پرورمضا مین اس پرمستزاد۔

مؤلف

مولا ناعبدالقيوم حقاني







القاسم البيري جامعه ابو هرريه خالق آبادنوشهره

## - ( - · · · )

ایک مبتدی طالب علم ایک معصودانه مطالبهٔ مطالبهٔ مطالب پراصراز اوهرے انکا! ایس میتی اور شدید این ارکا اظهار است

ان انداز سے بارجانا تو کتاب ساتھ لانا سے اس انداز سے مافظ امداد اللہ ولدِ حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ بنوی سسے احترکواپی مجوزہ کتاب ' تذکرہ وسوائح حضرت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری' پر لکھنے کے سینے بے چین کردیا سسے جوائب مدید ناظرین ہے سے

.... كتاب كانتساب معافظ المداد الله ..... كتام .....



## فهرستعناوين

| 44           | عرض مؤلف مهرسات مساور ما معرض مؤلف ما |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|              | باب: ١ خاندانی پس منظرُ ولادت                                             |
|              | تذكرهٔ والدين اورتعليم وتربيت                                             |
| ۳.           | غاندانی پس منظر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| اسم          | احماسِ شرف                                                                |
| <b>**</b> ** | عبکرشی ہوجائے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| ۳۲           | رُشدو مدایت کامحور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| ۳۲           | سيد ضياءالدين                                                             |
| ۳۲           | ایک ہی رکعت میں سارا قرآن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| , ,<br>pupu  | والده محرّ مه                                                             |
|              | سوتلی ماں کااحترام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| مهرسو        | رلادت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
| 7 }          |                                                                           |

| <b>4</b> ₹    | تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخارى ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ساس           | بجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۵            | بیارومحبت کا حصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧            | تعلیم ور بیت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣2            | تسلاناراً حامیه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸            | اندازِ تربیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | باب دوم: شخصیت و کرداز عادات واطوار فقرودرویش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | مصمائب ومشكلات اورعفوو درگزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۴٠)           | چېرے کا تقترس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۴۴)           | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣١           | ئو في مبيل پېنول گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ای            | بھائی!حضور ملائلیّے کا کیاں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۹            | بخاری ڈیڑےوالا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74            | بابا پھرآ گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سوم           | خوراک ماسال |
| <b>نى</b> ابى | عائے کا سامان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المالم        | مليبت سيمنفرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ILU.          | فورأمنهی کھول دیتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MO            | عجيب بوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70            | اراضی کی پیشئش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>4</b> ← | تذكره وسوائح سليدعطاء التدشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74         | ئى . الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>۸</u>   | اميرشريعت كوز هرديا گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>M</b>   | عائے نہیں زہرہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵٠         | قاتل سے ملاقات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۱         | موت اورزندگی خدا کے ہاتھ میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۲         | ايك دلچيپ واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۳         | . کی کے لئے وُعا<br>بی کے لئے وُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | باب سوم: أوصاف وكمالات تواضع وانكساري تقوي و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | خثیت الہی سیاسی زندگی اور سیاسی بصیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۵         | شاه جی کی عادتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷         | ماضی کے انسان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۸         | يادِالْهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۹         | رونی کے لئے جینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵٩         | چشتی بھی' نقشبندی بھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4+         | شاه جي اوروفت کي يا بندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ኝ •        | ملكوتى صفات المار المار والمار |
| 31         | قرآن کور فی بنانیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>*</b>   | سیاس زندگی کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44         | واقعه جليانوالير به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| بذكره وسواح سيدعطاء                |
|------------------------------------|
| شاه جی پرجاد شد کار دهمل           |
| واعظ ہے۔ یاسی کریڈر                |
| ہما گرفتاری ۔۔۔۔                   |
| مياں والی جيل                      |
| قومی زندگی کا آغاز به              |
| بيعت جهاد                          |
| المجرت                             |
| تواضع وانکساری                     |
| جھابر ی فروش                       |
| کیامزیدارساگ ہے                    |
| انسان توہو ۔۔۔۔                    |
| نفس کاعلاج                         |
| جفائشی اورد لیری                   |
| قدردانی                            |
| علماء وصلحاء كااحترام              |
| تد بروبصيرت اور مجسمه <sup>ع</sup> |
| شخ پرآنج نهآنے پائے                |
| د یا <i>ننداری کا فیصله</i>        |
| تم نے میرابوجھ ملکا کرد            |
|                                    |

| <b>4</b> 9 <b>}</b> ∞ | تذكره وسوائح سيدعطاء التدشاه بخاري                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳                    | تقوی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| ۸۳                    | تصویراورآ واز                                                                         |
| ۸۵                    | ایی تقریر پراستغفار                                                                   |
| ۲۸                    | میری تصویر میرے افکار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| A4                    | میری تصویر میرابیٹا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| ΑY                    | سیاست میں مقلدتھا شریعت میں نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ۸۷                    | چوک میں رکھ کر جوتے مار نا                                                            |
| / <b>1 par</b>        |                                                                                       |
|                       | باب چہارم: قرآن ہے محبت، انگریز سے نفرت                                               |
|                       | سرا ياعلم عمل                                                                         |
|                       |                                                                                       |
| <b>19</b>             | قاری عمرعاصم سے تلمذ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 9.                    | قرآن كااعجاز                                                                          |
| 91                    | شاه عبدالقادر کاتر جمهٔ قرآن                                                          |
| 91                    | علماء خدا کی رحمت نے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| ۹۳                    | محفلِ عشاق                                                                            |
|                       | حضرت رائے بوری کی شہادت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 92                    | على وبلبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
| 914                   |                                                                                       |
| ۹۵                    | مجھے قرآن کے سوالے کھی ہیں آتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 44                    | قرآن سے محبت، انگریز سے نفرت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ٩٩                    | ز مانهٔ تحریک خلافت کی یادین · و المانهٔ تحریک خلافت کی یادین · و المانهٔ تحریک خلافت |
|                       |                                                                                       |

| <b>€</b> 1• | مذكره وسواح سيدعطاء التدشاه بخارى ﴿                    |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 94          | لعنت پر پپریِفرنگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 94          | فرنگی بابا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔           |
| 91          | ایک ہی وشمن انگریز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 91          | میرا ملک جھوڑ کرتشریف لے جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 99          | انگریز اور مرزائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 99          | اب بیرنو پی بیس اُترے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 1+1         | کسی اورڈ بے میں جاؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 1+1-        | دوستوں کے لئے معمد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۱+۱۰        | بره هیا جھانے میں آگئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 1+0         | خان صاحب تصور عبرت بن گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| I+Y         | ىيەوظىڧە پىلے كيول نەبتادىيا                           |
| 1+4         | نو کری چھڑوانے والا پیر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 1+4         | ،<br>آپ جیسے سن کو کیسے بھول جاتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 1+9         | گورنمنٹ کے باغی سے مصافحہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|             | باب پنجم: اخلاص وللهبیت ، زیدواستغناء، اُصول بیندی     |
| 117         | کھوٹے مرید ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 111         | فيمتى بات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 111-        | الصال تواب بول ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 111         | فقير کا ڈیرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |

| <b>4</b> ∥ <b>}</b> | تذكره وسوائح سيدعطاءالله شاه بخارئ                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| ١١١٣                | چوری کامال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 110                 | يرورد كاركى كدانوازيان                                    |
| 117                 | غیبی فتوحات ٔ شاہ جی کی نیاز مندیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 11/                 | جودل میں ہوتا ہے وہی زبان سے کہدیتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 119                 | بھئی!اپی ضرورت پرخرچ کرلینا                               |
| 11-                 | فرشته یاانسان                                             |
| 171                 | یاروں نے کو تھے سے کوشی بنالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 177                 | مغربي مصنوعات سے اجتناب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 177                 | صبح وشام دو روٹیاں مل جاتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 127                 | سکندر مرزا کی خواہش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 127                 | لندن آنے کی دعوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|                     | باب مشمّ عشق رسول ملافية مه اتباع سنت                     |
| iry                 | محبت رسول ملاقليم                                         |
| 112                 | لتبليغ وين سي شغف وانهاك                                  |
| 11/                 | معامله عقل وخرد کانبیں عشق کا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 17/                 | حضور کی قدم بوی کی سعاوت                                  |
| :7* <b>9</b>        | و بى خواسب ارب زبانی سنا ؤ                                |
| { <b>**</b> **      | مشق است بزار بدگمانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1944                | او گواه رمویر _ نے تو بن تبیل کی نے تو بن تبیل کی .       |
| 19-9-               | ا گره عمر اردخ کی راز میر مناس میده از ۲۰                 |

| <b>€</b> 11 | تذكره وسوائح سيدعطاءالتدشاه بخاري ﴿             |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ۳           | ئعلین سر پررکھنے کے قابل ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 11-17       | عاشق رسول شائلية كم عاشق رسول شائلية كم         |
| 120         | لدهارام کی گوانی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 124         | ضعیفه کی دُ عاشیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 1124        | شاه جي کي محبتيں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 12          | خالصہ کالج میں داڑھی رکھنا آسان ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 12          | مسلک کی بابندی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 114         | سنت کی اہمیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 114         | بیمی کی سنت کے مطابق شادی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 1174        | آ نسوکے زیورات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| IM          | بعدازمرگ اختساب                                 |
| اما         | علم دین ہے بی وابستگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 104         | اولاد کی تربیت                                  |
| ۱۳۲         | اميرشر لعت كى نگاه ميں علماء كامقام             |
| الدلد       | حضرت رائے بوری اور شاہ جی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ۱۳۵         | مسلمانوں کااصل وشمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|             | باب مسكم نبوت سے والہانه عقيدت                  |
|             | ٔ اورفرقِ بإطله كاتعاقب                         |
| IM          | محافظ ثم نبوت                                   |

| ( IT )          | تذكره وسوائح سيدعطاءالندشاه بخارئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u>         | اميرشرليت كااعزاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۵۰             | يانج صدساله تاریخ کی نادر مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۵۱             | مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی حقیقت یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا۵۱             | تاج امامت ورسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101             | مرزائيت كے خلاف فتوی سيد و سيد و سيد و سيد و سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13°             | مرزائیت کے پہنٹے کے وسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ) <b>y</b> //-  | قادیان میں تحریج کشتر نبوت کے وفتر کا ٹران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . :             | يهاري کو مجوالي المان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | يهم أعلوترا بي المراجعة المراج |
|                 | نور مربع الفرياني كرسيل من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . •             | من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | مسكم شوت ل وضاحت سيديد وسيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 196             | مجرعلی پوگره کی آ مد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | موقف اوراعتما دید به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A THE ASS.      | قاديان ميں تاريخي تقرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( <b>4 4</b> ). | قصرخلا فنت میں ایم میٹنگ وصور علاقت و وصور علاقت                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | تقرمر كااعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | بالمحمر بهوشيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 146             | the state of the s |

| <u>€</u> 11 | ۳,       | <b>∲</b> -   | تأكره وسواح سيدعطاء التدشاه بخاري بسرب                    |
|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۲۱         | •        |              | ميرى تو بي ناظم الدين كے قدموں ميں ڈال دو۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 179         |          | _            | امير شريعت أورجسنس منير كامكالمه                          |
| 149         | †        | <b>~</b> -   | سركار بنام عطاء الله شاه بخاري                            |
| 14.         | •        | <u>.</u> .   | اميرشرليت عدالت على                                       |
| 14.         | •        |              | مردِمومن كاچيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 141         |          |              | انان یاچنان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 140         | <b>,</b> | <b>-</b>     | ميراسب يجهقربان                                           |
| 140         | <b>Y</b> | <b></b> .    | شهداءِ تم نبوت                                            |
| 120         | <b>S</b> | <b></b> .    | جان، ایمان اورروح قرآن                                    |
| 14          | t        |              | بنی!تم نے میری وُ تھتی رگ بیڑی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 14          | 4        |              | مبلغين كووصيت مسهد مساه مساه مساه مساه مساه مساه مساه     |
| 14/         | ١        |              | رفعت، عزت واحترام                                         |
| 12          | 9        | · <b></b> -  | ا یک مخالفانها شنهار کا جواب                              |
| ١٨٠         | •        | -            | مجضے اور مرز المحمود کو ایک کو گھڑی میں بند کردو ۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| łA          | •        | -            | حضور ملافیم کے جوتے کا تمہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|             |          |              | باب مشتم دعوت وخطابت اور قیدو بند کی صعوبتیں              |
| 1/4         | ۵        |              | مهل تقریر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 1/4         | ۵        | -            | المامت حدددددددددددددددددددددددددددددددددددد              |
| ۱۸          | ۲        | <del>-</del> | نخن دا وُری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |

| € 12 }       | تذكره وسوائح سيدعطاءالثدشاه بخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114          | ایفائے عہد کا اہتمام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114          | شاه جي کودهمکي شاه جي کودهمکي ودهمکي _ ودهمکي ودهمکي ودهمکي _ و و ودهمکي _ و و و و و و و و و و و و و و و و و و |
| 144          | جورات قبر میں آئی ہے باہر ہیں آسکتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1/9          | چھوڑ و،الٹد کے سپر دکرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191          | سنگ پرسنگ چلاؤتمهمیں ڈرکس کا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 197          | سكصول كوقر أن سنايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191          | سرمدلگانے آیا ہول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197          | مفتی مجمد سن صدارت کی کرسی پر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190          | جب تقرير كاطلسم ثوثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 194          | مندولز کیوں سے خطاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 194          | بندے کا اللہ سے علق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19.          | تقریر کے ایمان افروز اقتباسات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199          | ہم کسی اپنے کام کوتو نہیں جارہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>***</b>   | بجل کا کڑ کا تھایا صوت ہادی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>*</b> •1  | بياً سكينے برئے نازك ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲. ۲         | نرالا بیان نرانی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ** *         | مندوبھی قرآن سنتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>۲۰</b> (۲ | خطابت کاسحر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲• ۵         | میندهی گال مجھ گدھی ھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 🕶          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>€</b> 17         | مذكره وسواح سيدعطاء التدشاه بخاري                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ***                 | تنسي برس خطاب کيا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| <b>**</b>           | بہلی سیاسی تقریر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| <b>**</b>           | ابوالكلام آزاد كى حمايت ميں تقرير به                            |
| <b>۲</b> •۸         | برطانوی استعار کے خلاف مسلسل جہاد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| <b>r</b> +A         | ينجابكا"كالاياني"                                               |
| <b>*</b> • 9        | چه ماه قیر با مشقت                                              |
| <b>*</b> • <b>9</b> | آ وَا بِيْ زَنْدِ كَى كَا شُورِتِ وَ بِرَ                       |
| PP!                 | أمهات المرمنين كي ناصمت بيرتر بالناعموجا و                      |
| 217                 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                          |
| 71 <b>8</b>         | خريلا وسيد حسن المراه مي من |
| 717                 |                                                                 |
| 711                 | خطایرت کی کرامت سید         |
| ۲۱۴                 | جراً ت وشجاعت مد            |
| 110                 | ہائے مشکل تھی جو آسان ہوتے ہوتے رہ گئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۲۱۵                 | تحريب مدرج صحابة                                                |
| 114                 | البیخ عہد سے پھر میں سکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| ۲۱۸                 | احماس فرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 719                 | تد براوروفاداری                                                 |
| <b>**</b>           | گندگی نام کونه رہے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |

| <u>4 14 }</u>                                | تذكره وسوائح سيدعطاء الندشاه بخاري                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>۲۲۲</b>                                   | تنمن چیزیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| <b>۲۲۲</b>                                   | میری آنکھیلی ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 222                                          | كل يبيل كادرخت ان شاءالله يهال نبيس موگا                       |
| ۲۲۴                                          | نفكومت كامنصوبها كام بنايا                                     |
| ۲۲۵                                          | · میری آمد کی اطلاع نه کرنا                                    |
| 224                                          | امیرشرلیت عوام سے خطاب کریں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 772                                          | یا نچویں مصلے کے تم مالک ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| <b>**</b> ********************************** | اسلامی مساوات کاخمونه سه سه سه سه سه سه سه سه سه استان کانمونه |
| r ra                                         | تا درروز گار تخصیت سیاری میاند.                                |
| 8100                                         | الماخطرناك يعتيل مستساب مستسال                                 |
| <b>**</b> ***                                |                                                                |
| 444                                          | معافیٰ کی درخواست کے ہزارمکڑ ہے کردیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| اسم                                          | جیل خانے کی محدود و نیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 444                                          | خانسامال کانفرنس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| سيم سم سم                                    | تربیت گاه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| سوسوس                                        | ہندوستان کی یادیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| مانيا معاملا                                 | دلفريب شخصيت به            |
| , , ,                                        | ياو ہائے رفتہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| <b>rr</b> 0                                  | جيل خانے کا نقشہ ۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| ۲۳۵                                          |                                                                |

| <b>€</b> I∧   | تذكره وسوائح سيدعطاء اللدشاه بخاري وسوائح سيدعطاء اللدشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224           | امام السارقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>۲</b> ۳۷   | جیل کود کھے کے گھریاوآیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳۸           | مولانا عبدالله چوڑی والے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳۸           | شعرنبی شخن سنجی است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 449           | لاتنابزو بالالقاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>*</b> (**. | شلجم كالجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>*</b> (**  | ولكش لطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171           | جيل يا كھيل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۲           | مجھے ایس سے علق نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣            | جے غرورا کے کرے شکار جھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414           | قرآنی وظائف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ماماء         | سبواپنااپناینا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المالما       | المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ال |
| ۲۳۵           | قانون مکڑی کا جالا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | بابنم ذوق شعروادب،ظرافت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | حاضر جوابيان اور چيکلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳۸           | شعروا دنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7179          | كوئى بتلاؤكه بم بتلائين كيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۵۳           | تین میں ایک ایک میں تنن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>€</b> 19 <b>}</b>                           | تذكره وسوائح سيدعطاءالله شاه بخارى                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 700                                            | خلاصة كلام خلاصة كلام                                         |
| <b>70</b> ∠                                    | شاه جي کي شاعري ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔         |
| r09                                            | پنجابی شاعری ہے دلچیسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| <b>۲ ۲ *</b>                                   | ہے آنکھوں میں موجود اور چشم جیران ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 141                                            | قوم پرسکرات کاعاکم طاری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 777                                            | پر سنش احوال کا جواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| <b>۲</b> 7 <b>۲</b>                            | شکوه تر کمانی ، ذبهن پیندی نطق اعرابی                         |
| 442                                            | گالی سے انسان قائل نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| ۲۲۴                                            | سنگ أنهایا تھا كەمریادآیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 240                                            | گتاخ اکھیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| <b>۲</b>                                       | میکده آباداست ، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| <b>۲4</b> ∠                                    | کھی لے کر پہنچوجوتے تیار ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| <b>۲ ۲ 1 Λ</b>                                 | اس کئے مجھ کورڈینے کی تمنا کم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| <b>۲ 7 7</b>                                   | تم نے مشاعرہ لوٹ لیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| <b>۲</b> 49                                    | مال محبت کی ایک ادا کا ایک ادا                                |
| <b>!</b> _+                                    | کور ذوقوں کی پروانہ کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| , <u>z                                    </u> | نفس نفس میں رحمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 121                                            | چگادر کے مہمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 72.T<br>249                                    | ہزارہ کے علیم حاذق                                            |
| <u> </u>                                       |                                                               |

| تذكره وسواح سيدعطاء التدشاه بخاري ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عاضر جوابیال برجسته جملے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بإاوب بيائيان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دامن پکڑلیاتو جھڑایانہ جائے گا نہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت عائشه اورحضرت خدیجهیل فرق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ياعلى مدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حضرت على اور حضرت عمر المساعر المسامات المسامات على المسامات عمر المساعر المسامات عمر المسامات المساما |
| وه نوری بین اور شن خاکی سه م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ور المحالية المحالية المارية ا |
| و کی گفر اللہ کی گفر المال کا میں میں اللہ کی گفر المال اللہ کی کا میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا می  |
| مر پر ایش سے سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| میرادل چھین لیاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ایک کرامت مصد است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ظرف داستعدادی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہیرنام میں کیاحرج ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| میم تمهاری بصیرت کے قائل ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تيسراطال · ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سورهٔ رحمان ساتھ لگالو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شدا کا خوف کرو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . پیچنی کوئی تام ہوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ( ri                                         | مذكره وسواح سيدعطا ءالتدشاه بخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | باب دہم سفرآ خربت، آخری ایام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۵                                          | صحت کا گلمکس سے کروں ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۲                                          | بیاری کا از زائل ہو گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>t</b> A∠                                  | خواب میں حضور ملی تائیز کمی زیارت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>*</b> *********************************** | میری محفلیں اُجر گئیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸۸                                          | گھر میں خوبصورت تحریریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>۲9</b> +                                  | دُ عائے صحت کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دُ عائے کے استان استان کے ایکٹا میں استان کا میں استان کی استان کی استان کی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>19</b> 1                                  | زندگی کی آخری سانس گن رہاہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 494                                          | تماشائے اہل وفاد کیھتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49                                           | ا خباروالول ہے شکایت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۹۳                                          | يارانِ گهن كى يادىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۹۵                                          | عائے کے رسیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 794                                          | عمرتھوڑی مگر قریبے کی ہو ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ν <b>α</b> Υ_                                | شب وصال بہت کم ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | استبداد کی چکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 797                                          | ورا ثنت کا مسکلهاور مندووَں میں تھلبلیکے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>19</b> 4                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 194                                          | فائ کا دوسرابر احمد معالج سے گفتگر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>ماری سے غیر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~QA                                          | فان کا آئنری تمکیر<br>من جرحین مسال سے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४५६                                          | شاه جی غیرمسلموں کی نظر میں<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>₩</b> @4                                  | انشر ہیں اس منالجہ کے راحل کے دیا ہے۔ کے استال کا میں منالجہ کے اس کا میں استان میں منالجہ کے اس کا میں استان کی میں استان کی کا میں استان کی میں استان کی میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا کی کا میں کی کا کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کا کا کی کا کا کا کی کا کا کا کا کا کا کی کا |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>∉</b> rr | تذكره وسوائح سيدعطاء الثدشاه بخاري ﴿                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P*++        | فالماشكا بري بالماسكان والماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان |
| 1-1         | توحيد كالضور                                                                                                      |
| <b>1</b> 44 | کلمهٔ شهادت اور لانبی بعدی کی حدیث                                                                                |
| ۲ ۱۳        | بخاری ابھی زندہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |
| سو دسو      | ایک صدمه در                                                                   |
| ۴-۱         | وُعائے صحت کا اہتمام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>است                                                                         |
| ۴- ۱۳       | ہفت روز ہ <sup>ائمن</sup> ر فیصل آباد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| ۳+۵         | روزنامهامروزلامور                                                                                                 |
| <b>**</b> Y | روزنامهانجام کراچی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| <b>**</b>   | يم لا مورميں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| ۳•۸         | شدیدعلالت میں نماز کا اہتمام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| ۳+۸         | ہے ہوشی کی نمازیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                              |
| <b>14</b> 9 | ریم میرے اُستاد تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| +۱۳۱        | انقال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| ۱۱۳         | موت کی خبر ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ،                                                                                     |
| ااسم        |                                                                                                                   |
| ۳۱۳         | آخری آرام گاه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| سااس        | اہلِ خانہ نے مزار کے لئے سرکاری پیشکش مھکرادی ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| ۳۱۵         | مجذوب کی وُعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               |
|             | باب مازدهم خوانِ زعفران                                                                                           |
| <b>سا</b> ک | علی گڑھ میں خطاب مسکلہ تم نبوت کی دلجیب تمثیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
|             | 84658                                                                                                             |



## عرض مولف

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة و السلام على خاتم الرسالة برطت كي فيمق متاع وه افراد بوت بين جوابيخ اخلاق، كردار، خدا پرس اور مثن سيكن كي باعث اعلى انسانيت كانمونه بوت بين بيلوگ انسانيت كي شاهراه تاريخ پرروشن مينار بوت بين لوگ ان كردار كي روشن سے استفاده كر كي اپني زندگيوں كے داستوں كوروشن كرتے ہيں۔

مجھ گناہ گار نے اور اپنا نمونہ چھوڑ گئے تو احقر نے ان کی بشری کمزور یوں اور کوتا ہوں کونظر انداز کر کے اور اپنا نمونہ چھوڑ گئے تو احقر نے ان کی بشری کمزور یوں اور کوتا ہوں کونظر انداز کر کے (اس لیے کہ ان کے جانے میں کسی کا بھلانہیں ہے ) ان کے کردار کے درخثال پہلوؤں کوان کی سوانحات میں ابواب میں تقسیم کر کے اختصار آ دلیسپ واقعات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ گل دستہ وہی ہوتا ہے دلیسپ واقعات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ گل دستہ وہی ہوتا ہے جس میں چھول ہوں لوگوں کو کانٹوں کی نہیں چھولوں کی ضرورت ہوتی ہے و سے بھی مسلمانوں کے فین سوانح نگاری میں انسانیت کے لیے سبق آ موز اور کردار ساز مواد جمع

کرنے کی روایت زندہ ہے یورپ کی طرح حقیقت نگاری کے نام سے کردارکشی اور بد نمانمونے پیش کرنے کی روایت نہیں ہے۔اب تک جن علماء کے سوانحات لکھے ہیں ان کوانسانیت کا بہترین نمونہ پایا ہے جودوسرے بنی نوع انسان کے لیے بہترین مثال بن سکتے ہیں۔

احقرنے اپنے اکابر علماء کی سوان نگاری اس معنی میں نہیں کی ہے کہ ان کی پوری زندگی کے سارے گوشے بیان کرنامقصود ہو بلکہ بیروہ سوانحی خاکے ہیں جن میں ان کے کردار کی تابنا کی کودرخشاں اور نمایاں کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔

این اکا برعلاء میں امیر شریعت حضرت مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری آیک معنی میں میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان کی وفات کے بعد ان سے استفادہ کیا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا میں نویں جماعت میں گور خمنٹ ہائی سکول درابن کلاں ڈیرہ اساعیل خان میں زیر تعلیم تھا۔ تعلیم کے لیے میری مسافرت کا آغاز کا ریبیں سے ہوا، سکول کے ہاشل میں دوسال قیام رہا یہیں پر جمحے اپنے سکول کے استاد حضرت مولانا صاحبز ادہ عبد الحلیم صاحب فی خل دیو بند سکنہ چود ہوان ضلع ڈیرہ اساعیل خان کی رفاقت، صحبت، خدمت، اور ان کے اطاف و عزوہ ہوان ضلع ڈیرہ اساعیل خان کی رفاقت، صحبت، خدمت، اور ان کے اطاف و عنایات سے حصہ وافر حاصل ہوتا رہا۔ مرحوم نے عوام الناس کے افادہ واصلاح کے لیے باز ارمیں ایک دینی کتب کی لا بہریری قائم فرمائی جہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا اور لوگ کتب دینیہ سے استفادہ کرتے مرحوم نے چاروں طرف سے کتا ہیں سجار کھی اور لوگ کتب دینیہ سے استفادہ کرتے مرحوم نے چاروں طرف سے کتا ہیں سجار کھی ۔ اُل میں مرز ا جا نباز کی ' حیات امیر شریعت' سب سے نمایاں تھی جس میں امیر شریعت' سب سے نمایاں تھی جس میں امیر شریعت' کی خوبھی بھی گئی ہوئی تھی میں شاہ ہی آگ کی تصویر دیکھ کر ان کو دائی ا

دے بیضااور فیصلہ کرلیا کہ جس طرح بھی بن پڑے شاہ جی کی تصویر بھاڑ کر جرانی ہے۔ ایک روز جب لا ئبر ریمی میں حاضرین کی تعداد کم تھی لائبر رین بھی غائب تھا تو میں نے موقع غنیمت سمجھااورتصور کو بھاڑنے اور جیب میں چھیانے کی غرض ہے آگے برہ اب اگر تصویر بھاڑتا ہوں تو کاغذ کے جرچرانے کی آواز حاضرین کے کا نوں میں جاسکتی ہے اور وہ مجھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز بھاڑی جارہی ہے لہٰذا بجائے کاغذ بھاڑنے کے بیوری کتاب پڑالی اور سکول میں اس کا مطالعہ شروع کر دیا طلبہ دسویں جماعت کے امتحانات کی تیاری کررے تھے اور میں'' حیات امیر شریعت''' کے مطالعہ میں مکن رہ کر ا ہے مستقبل کونو رِعلم کی روشنی مہیا کرنے کی کوشش میں لگار ہا۔ ہالاخر کتاب' حیات، ایس شریعت ' نے حضرت امیرشریعت کے رائے پرلگادیا کتاب پوری پڑھ ٹی بار بار پڑھی جملے الفاظ مراکیب اور اشعار مجھے از برہو گئے اس وفت فیصلہ کرلیا کہ اے امیر شریعت بن ہے اور ای راستے پر چلنا ہے جس پر حضرت امیر شریعت چلتے رہے میٹرک پاس کیا تو مدرسه عربي تجم المدارس كلاچي ميں داخله لے ليا۔

مادر علمی جم المدارس برزگ اسانده قاضی برادران شی النفیر حفرت مولانا قاضی عبداللطیف قاضی عبداللطیف قاضی عبداللطیف ساحب مطلا اورای کتاب می حیات امیر شریعت "کی برکت تھی کے احقر نے اپنے گھر چودھوان کے ایک چھوٹے سے کمرہ میں اپنی طانب علمانہ سطح کے مطابق جموٹا ساکتب خانہ جا ایک استاذی المکر م حضرت میرلانا قاشی خانہ جا ایک جھوٹے سے کمرہ میں اپنی طانب علمانہ سطح کے مطابق جموٹا ساکت خانہ جا رکھا تھا۔ میری طالب علمی کے نیسر رے سال استاذی المکر م حضرت میرلانا قاشی خبرالکریم صاحب مدخلان (فاضل دیو بند) جب مار سے علافتہ کے تبلیغی دور ۔ . . پر شرائکریم صاحب مدخلان (فاضل دیو بند) جب مار سے علاقہ کے تبلیغی دور ۔ . . پر شرائکریم صاحب مدخلان (فاضل دیو بند) جب مار سے علاقہ کے تبلیغی دور ۔ . . پر شرائکریم صاحب مدخلان (فاضل دیو بند) جب مار سے علاقہ میر میر میر دے ساتھ کیا۔ کتب

فانے میں کتاب ' حیات امیر شریعت' ' کو پہند فر مایا اور سفر میں مطالعاتی زادِراہ کے طور پر ساتھ لے لیا۔ پانچ چھ ماہ تک میری یہی کتاب ان کے مطالعہ میں رہی۔ اس کے بعد کتاب مجھے واپس مل گئ ، جو آج تک میرے پاس محفوظ ہے، حضرت قاضی صاحب نے سفر سے واپسی پر میرے استاذ حضرت مولانا محمد زمان صاحب مدظلۂ (صاحب المصنفات فی الحدیث) سے فرمایا:

''عبدالقیوم کا خیال رکھنا'علمی،مطالعاتی اور کتابی ذوق عمرہ ہے، ضائع نہ ہوجائے''۔

مورخہ ۱۹ راپر مل ۲۰۰۷ء جب حضرت امیر شریعت کے جانشین اوران کے علوم و معارف اور مشن کے امین مولا تا سید عطاء المبیمن مد ظلۂ جامعہ ابو ہریرہ تشریف لائے۔ جامع مسجد عمار میں اجتماع عظیم سے خطاب فر مایا۔ تو ان سے قبل میں نے اپنے بیان میں ' حیاتِ امیر شریعت ' ' کا وہی نسخہ ہاتھ میں لے کر سامعین کوتمام پس منظر سے آگاہ کر سامعین کوتمام پس منظر

''بعض اوقات شرمیں خیر ہوتا ہے۔ یہ کتاب میں نے چوری کر لی تھی علمی ، کتابی اور مطالعاتی حد تک حضرت امیر شریعت کو اپنااستاذ

بنالیا۔ وہی میری آئیڈیل شخصیت قرار پائے۔ حضرت امیر شریعت سے میری محبت عشق اور والہانة لبی تعلق کا اللہ نے مجھے یہ شمرہ دیا ہے کہ آج ان کے صاحبزاد ہے اور میرے مخدومزادے حضرت مولانا سیدعطاء المہیمن شاہ بخاری مظلم میرے مہمان ہیں'۔

عیار سال بعد جب کتاب چرانے کی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا تو حضرات وارسال بعد جب کتاب چرانے کی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا تو حضرات

ماہنامہ نقیب ختم نبوت کی خصوصی اشاعت''امیر شریعت نمبر'' (دوجلد) اس موضوع پر جامع، مکمل اور ایک عظیم تاریخی دستاویز ہے' گرضخامت کے پیشِ نظر کم فرصت لوگوں کے لئے اس سے استفادہ آسان نہیں۔احقر نے اپنی اس کتاب کی تالیف میں اس سے بھر پوراستفادہ کیا ہے۔اس کے علاوہ ماہنامہ نقیب ختم نبوت' شورش کاشمیری'' مرزا جانباز' امین گیلانی ' ابوذر ابومعاویہ اور غازی خان کا بلی کی کتابیں میرا ماخذر ہیں۔

کسی شخصیت کی کامیا بی کا بیر پیانہ بیس ہوتا کہ وہ اپنے تمام مخالفین پر غالب آگئی ہو، وہ اپنے نظر بے کے نفاذ وعموم اور ترویج میں کا میاب ہوگئی ہواور اس نے یکسر ایک انقلاب بیدا کر دیا ہو سست کسی شخص کی بڑائی ہمیں اس کے فکر ورائے کی صحت میں عمل وسی کی راہ میں اضلاص وایثار میں اس کی سیرت کی عزیمیت واستقامت میں اور حق کی راہ میں کچھ پالینے کے بجائے سب کچھ لٹا دینے کے ذوق میں تلاش کرنی اور حق کی راہ میں کچھ پالینے کے بجائے سب کچھ لٹا دینے کے ذوق میں تلاش کرنی علی علی مرقع ہے جسے ہم اپنے قارئین کی طور تر پیش کررہے ہیں۔ عدمت میں لائحہ عمل روشنی کا چراغ اور نور بدایت کے طور پر پیش کررہے ہیں۔ عبدالقیوم حقانی

صدرالقاسم اکیڈی جامعہ ابو ہریرہ خالق آبادنوشہرہ ۱۲ربیج الاق ل ۱۳۳۱ھ/ ۲۷رفروری ۲۰۱۰ء

جانبازمرزا

# تيبيك قدمول ميس رباتاح فرنكى كاوقار

تیری آواز سے ہے حشر جہانداروں میں تیرے قدموں میں رہا تارج فرنگی کا وقار اک قدم تیرا اُٹھا ، کفر نے راہیں بدلیں جھ سے وابستہ رہا ختم نبوت کا وقار عہد افرنگ کی ہر شاخ چین ٹوٹ گئ وقت اک قافلہ ہے ، قافلہ سالار ہے تو وقت اک قافلہ ہے ، قافلہ سالار ہے تو ہتھا کچھے تر سے شاہوں کے گریبانوں سے آئینہ لاکھ ہو تصویر بدل جاتی تھی تیر نے نغمات بھی دار ورس گائیں گے تو خریدا نہ گیا مصر کے بازاروں میں تو خریدا نہ گیا مصر کے بازاروں میں تو نہ ہوگا تو مسلمان بدل جائیں گے

تیری آ واز سے ہے زلزلہ کہاروں میں تو نے آباد کئے سینکروں ایماں کے دیار تو نے دیکھا تو زمانے کی نگاہیں بدلیں تیرا اندازِ خطابت ہے پیمبر کا سگھار تیری اک ضرب سے زنجیر کہن ٹوٹ گئ شاہِ گفتار ہے تو صاحب کردار ہے تو شاہِ گفتار ہے تو صاحب کردار ہے تو جب بھی نگرایا بھی کفر کے ایوانوں سے تیری تقریر بدل جاتی تھی تیری تقریر سے تقدیر بدل جاتی تھی گیر سے منصور کا اندازِ بخن یا کیں گے گھر سے منصور کا اندازِ بخن یا کیں گے گرچہ فرعون رہے تیرے خریداروں میں گرچہ فرعون رہے تیرے خریداروں میں گئی سے تاریخ کے عنوان بدل جا کیں گے

وفتت وُہرائے گا اس دور کے افسانے کو عقل خود جائے گا اس دور کے افسانے کو عقل خود جائے گا جانباز سے دیوانے کو

 $\stackrel{\wedge}{\Box}$ 

باباول

## خاندانی پکس منظر، ولادت، تذکرهٔ والدین، اورتعلیم ونزبیت

شورش کاشمیری مرحوم نے مولا ٹا ابوالکلام آزاد سے ان کی سوان جات ، خاندانی
پی منظراوراس موضوع سے متعلق بعض سوالات کئے تو مولا ٹا آزاد آنے فرمایا :

''ایک زمانے میں سوائح نگاری بعض خاص چیزوں کا ٹام تھا۔ تب
شخصی حالات اوران کے متعلقات کو اہمیت حاصل تھی۔ اب وہ نقطہ
نگاہ نہیں رہا۔ آخراس میں رکھا ہی کیا ہے کہ شرف و مجد کی وہ چیزیں
ٹلاش کی جا کیں کہ جس شخصیت کا تذکرہ مقصود ہووہ ان بیسا کھیوں
پر چلے یا بعض بڑے ستونوں سے نسبت دیکراس کی فضیلت قائم کی
جائے۔ اصل چیز علم وعمل کے آثار ومظاہر ہیں۔ ابوجہل قریش کے
جائے۔ اصل چیز علم وعمل کے آثار ومظاہر ہیں۔ ابوجہل قریش کے
رؤساء میں سے تھا اور کی تھا لیکن بلال جبش کا ایک کالا کلوٹا غلام
رؤساء میں سے تھا اور کی تھا لیکن بلال جبش کا ایک کالا کلوٹا غلام

فاسر کون رہا؟ اگر معیارِ عزت زمین، جائیداد، بینک بیلنس یا فائدان وقبیلہ ہوتا تو ابوجہل کے بدن پر قبائے فضیلت ہوتی لیکن تاریخ کی تراز ومختلف ہے نیجۂ حضرت بلال کے سر پرکلا و افتخار ہے اور ابوجہل کے سر پردھول اثر ہی ہے'۔ (ابوالکلام آزادہ سے)

کا معیار بن چکے ہیں۔ دولت آتے ہی حسب ونسب بدل جاتے ہیں۔ غربت کے وقت حقیقی باپ داداکا نام لیاجا تا ہے اور مال ودولت کے آتے ہی شخ سے مغل مغل سے پڑھان، پڑھان سے سید بن جانا عام روٹین ہے اکبرالہ آبادی مرحوم نے آج سے ساٹھ ستر سال قبل فرمایا .......

طے کرو صاحب! نسب نامہ وہ وقت آیا ہے اب بے اثر ہوگی شرافت، مال دیکھا جائے گا

## خاندانی پس منظر:

امیرشربعت حضرت سیدعطاءاللّدشاہ بخاریؓ جیسا کہنام سے ہی ظاہر ہے۔ سیدخاندان سے تعلق رکھتے تھے۔شاہ جی کاسلسلہ نسب اُنتالیس ویں (۳۹) پیشت میں حفرت امام حن سے ملتا ہے۔ اس فاندان کے ایک بزرگ سیدعبدالغفار بخاری بخارا سے کشمیر آئے۔ سید عبد الغفار امام حسن کی چوبیسویں اور شیخ عبد القادر جیلائی کی تیم میر آئے۔ سید عبد الغفار امام حسن کی چوبیسویں اور شیخ عبد القادر جیلائی کی والدہ تیم ہویں پشت سے تھے۔ شاہ جی نفعیال کی طرف سے بھی سید تھے۔ شاہ جی کی والدہ سیدہ فاطمہ ہی بی جیم سیداحم کی صاحبز ادی تھیں۔

امیر شریعت عین اسلامی اصولوں کے مطابق بھی بھی نسلی برتری، بے جافخر ومباہات اورقوم ونسب پرفخر کرنے کے خبط میں جتلانہیں ہوئے۔البتہ اپنے سید ہونے کا جائز فخر تھا۔جیسا کہ نبی کریم ماٹلیکی کے فرمایا: آنیا متید ولید آدم و آلا فنحر ۔ جائز فخر تھا۔جیسا کہ نبی کریم ماٹلیکی کے فرمایا: آنیا متید ولید آدم و آلا فنحر ۔ میں اولاد آدم کا سردار بنایا گیا ہوں لیکن اس پرفخرنہیں کرتا۔

### احماس شرف:

امیر شریعت آیک دن دہلی دروازہ کے باغ میں مدرِ صحابہ پر تقریر کررہ عظم کی اعتراض کیا شاہ تی ! غضب کرتے ہوسید ہو کے ابو بکر وعمر وعثمان کی مدح ؟ عثاہ تی جذب میں آگئے اور اپنے گھنگھریا لے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو مجھے ٹو کنے والے، جاؤ؟ میں علی کا بیٹا ، ابو بکر وعمر وعثمان دہنے وال اللہ علیمہ اجمعین کی مدح کرتا ہوں۔ یہا گا بیٹا ، یہا جا نا ہے کہ ان کا رتبہ کیا ہے۔ ایرے علیمہ اجمعین کی مدح کرتا ہوں۔ یہا گا بیٹا ہی جانتا ہے کہ ان کا رتبہ کیا ہے۔ ایرے غیرے کیا جا نیس کی شخین کی مقام کیا ہے۔

## عرش موجائے ؟

شورش کائٹمیری بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ میں نے عرض کیا شاہ جی! سانحہ کر بلا پر تقریر فرمائیے ۔ کہنے لگے اس موضوع پر تقریر نہیں کرسکتا میرے خاندان پر جو بیتی ہے بیان کردل تو خود میرا جگرشق ہوجائے گا۔ عام تقریروں میں جب بھی اس

حادثهٔ کاذ کرکریتے تو ایک آ د ھ**روایت ہی سے لوگوں کی چینیں نکل جا تیں۔** (سواخ دافکار<sup>م ۱</sup>۵)

### رشدومدايت كامحور:

جانباز مرزارقم طراز ہیں۔تاریخ جن لوگوں کواپی تکیل کے لیے منتخب کرتی ہے لازم نہیں کہ ان کی نسبت کی او نچے اور اعلی خاندان سے ہو۔ بلکہ ماضی بعید میں جن لوگوں نے تاریخ کے صفحات پر اپنے اکن مث نقش چھوڑے ان کے آبا کا اجداد کو وقت کے حاکمانہ وقار نے بھی نظر التفات سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔لیکن جھی بہڑیوں ٹیل پرورش پانے والوں نے جب محلات پر کمندیں ڈالیس تو شاہی تائ ان کی عبا کیں اٹھائے پھری۔سیدعطاء اللہ بخاری کے ترم چو میں لگا۔ اور فر بان روائی ان کی عبا کیں اٹھائے پھری۔سیدعطاء اللہ بخاری کے ایسے گھرائے دیا میں رشد و ہدایت کا صدیوں سے گھرا

## سيرضاءالدين:

امیرشربیت کے والد کا نام سید ضیاء الدین شاہ تھا۔ تجارت بیشہ تھے۔ اور ایٹ چیا مائی کے ساتھ پھمینے کی سوداگری کرنے اپنے گاؤں ناگڑیاں ایٹ چیا حافظ حیدرشاہ بخاری کے ساتھ پھمینے کی سوداگری کرنے اپنے گاؤں ناگڑیاں ضلع کجرات سے بہار کے مشہور شہر بیٹنہ میں اکثر جایا کرتے تھے۔

## ا يك بى ركعت شي سارا قرآن كريم سناويا:

جانباز مرزا لکھتے ہیں: امیر شریعت کے والدمحتر م حافظ ضیاء الدین ٔ حافظ قر آن مجے۔ انہیں قر آن کریم پڑھنے اور سنانے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک وفعہ محلّہ

حضرت شاہ صاحب کے والد حافظ ضیاء الدین ۱۹۳۹ء میں فوت ہوئے، جب شاہ جی کوالیہ والد حافظ ضیاء الدین ۱۹۳۹ء میں فوت ہوئے، جب شاہ جی کواینے والد محترم کے انتقال کی خبر پینجی تو ایک سرد آہ مجری ، اتبا للہ و اتبا الیه داجعون پڑھااور فرمایا :

''دواہ رے عطاء اللہ! اب تمہیں عطاء اللہ کہہ کر بلانے والا کوئی نہیں ،سب امیر شریعت اور شاہ جی کہنے والے رہ گئے۔ وہ میرے باپ بھی تھے،استاذ بھی تھے اور یار بھی تھے'۔ (سیدی والی ص۱۰)

### والده محترمه:

امیرشر بیت کی والده محتر مه کانام فاطمه بی بی تھاجو پیننہ کے دین دارصاحب فکر حکیم سیداحمد کی صاحبز ادی تھیں ۔

## سوتیلی مال کااحترام:

اُ مُفیل بخاری رقمطراز ہیں کہ:

''ابا جی (امیرشریعت ) نے حقیقی ماں تو گویاد یکھی ہی نہیں ، دادا جی نے دوسرا نکاح اس وقت کیا جب اباجی کی عمر نو' دس سال کے درمیان تھی ، اباجی نے سوتیلی والدہ کا ادب بھی ویسے کیا جیسا اپنی حقیقی والدہ زندہ ہو تیں تو کرتے ۔ میں نے اپنی آ تکھوں سے اباجی کوسو تیلی ہاں کے باؤں اپنے چہرے پر ملتے دیکھا ہے''۔

کوسو تیلی ہاں کے باؤں اپنے چہرے پر ملتے دیکھا ہے''۔

(سدی والی'

(سيدي والي ٔ ص:۵۱)

امبر شریت سیدعطاء الله شاه بخاری کیم رسط الاول ما اله به بطابق الاول اله اله به بطابق اله مها الله اله به به ب پندیبن بیدا ہو ہے جب آپ کی عمر جارسال ہوئی تو آپ کی والدہ محتر مدنوت ہو گئیں بور بہین ہی میں امیر شریعت ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے۔

### : نوانس

شاہ جی آ ہے بین کے متعلق خود فر مایا کرتے تھے کہ مجھے بین میں بینگ اڑانے کا بہت شوق تھا۔ قرآن کریم اور دوسری تعلیم سے ذرا فرصت ملتی اور والد صاحب کہیں کام کے لیے گھر سے نکلے تو ماموں کوساتھ لیا اور جھٹ سے جھت پر جا جڑھے بینگ کا شغل شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ آ منے سامنے بیجے لڑر ہے ہیں۔ دونوں طرف سے ڈور ہلائی جارہی ہے کہا تنے میں والدصاحب تشریف لائے بس پھر کیا تھا

و ہیں ہاتھ سے ڈورتو ڈکرینچے بھاگ آئے۔اب ایک طرف پنگ کی جارہی ہے اور دوسری طرف مینگ کی جارہی ہے اور دوسری طرف مید مقابل شکست کی آوازیں لگار ہے ہیں مگر ہو بھی کیا سکتا تھا۔آئکھیں پنگ کی طرف ،کان دشمنوں کی آوازوں پر اورول میں خوف کہ ہیں اتبا نے و کمھے پایا اور اگر پنة چل گیا تو بھر جو پٹائی ہوگی وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

### بيارومحبت كاحصار:

جانبازمرزافرماتے ہیں:

''والده کی موت کے بعد شاہ جی کو ماں کا بیاراوران کی ذیبہ زاریاں صرف والدكے بيار ميں تلاش كر في يريں ۔ چنانچہ باسية ہے فرزند كرد بيارومحبت كاليك إياحه التميركياجس مين علم دين في تميل بموسك بدوه دورتها كرات شرائن يأكها مربب بدالكان كفني والمائے لوگوں کے نزو کیا افاق کی طور پر جرم مجھی جاتی تھی۔ نین شرف کے ہاں بچوں کی اہرتدائی تعلیم کھرون میں تھیل یاتی تھی۔ چونکہ عربی اور فاری خودشاه . چی کے ایسینی گھر کی تعلیم تھی ۔ نا نا اور نانی معلم ہے، باپ نے نگرانی کی اور پھرٹ دکی او بی محفلوں نے اس سونے کے نکھار میں سہا کے کا کام کیا۔ والدصاحب کا شوق تھا کہ بیٹاان کی طرح حافظِ قرآن ہو، چنانچہ کاروبار کے علاوہ وفت کا اکثرِ حصہ شاہ جی کوفر آن پڑھانے میں صُر ف کرتے۔اس کا بتیجہ بہ ہوا کہ شاہ جی ّ کو قرآن سے عشق ہو گیا اور ہر وفت کتاب اللہ کو سینے ہے لگائے ر کھتے۔شاہ جی کو کتاب اللہ وراثت میں ملی تھی ننہال کا گھر اتا بھی

دین مبین سے تا آشنا نہیں تھا۔ والدہ محتر مدقر آن کی حافظہ والد صاحب کا سینہ بھی اس خز سینے سے مالا مال تو پھر بیٹا اس دولت سے کیوں کرتمی دامن رہ سکتا تھا۔ دوسال میں قر آن کریم از برکرلیا۔ خود شاہ صاحب فرماتے ہیں۔" میں اکثر ظہر اور عصر کے درمیان قر آن کریم ختم کرلیا کرتا تھا"۔ (حیات ایرشریعت سام)

## تعلیم وتربیت:

شورش کاشمیری رقم طرانه ہیں۔خواجہ باقی باللّٰہ علوم متداولہ حاصل کرر ہے تھے کہ ایک مجذوب صدادیتا ہوا گزرا ......

در کنز و ہدایہ نتواں دید خدارا

آئینہ دل بین کہ کتابے بہ ازیں نیست

(ہدایہ اور کنز کی کتب میں خدا کا دیدار حاصل نہیں ہوتا دل کے آئینہ کودیکھو

کہ اس ہے کوئی دوسری بہتر کتاب نہیں) خواجہ باقی پاللہ نے کتابوں کوطاق پررکھااور

کتاب دل ہے معاملہ کرلیا حضرت امیر شریعت تھی کسی باقاعدہ مدرسے کے طالب

علم نہ تھے۔ اور نہ علوم متداولہ کے سندیا فتہ تھے لیکن آئینہ دل بین کہ کتا ہے بہازیں

نیست ' ہے حصہ وافر پایا تھا۔ شاہ جی آن لوگوں میں سے تھے جو مادر زادعبقری ہوتے

اور جن کی تربیت مبدا فیاض کرتا ہے۔ اس شمن میں چند با تیں واضح ہیں مثلاً:

(۱) ان کی والدہ جب رحلت کر گئیں تو ان کی عمر جاڑ سال تھی نانی امال نے آغوش میں لے این حالات میں وہ بہمہوجوہ مدرسہ کی تعلیم سے محروم ہوگئے۔ (۲) انگریزی مدرسوں میں ان کے داخلہ کا سوال ہی نہ تھا۔ کیونکہ جس خاندان ہے متعلق تھے وہاں انگریزی مدرسوں میں داخلہ خارج ازبحث تھا۔

(۳) اس زمانہ میں ایک خاص عمر تک شرفاء کے بچے گھروں ہی میں تعلیم حاصل کرتے اور بڑی بوڑھیوں سے زبان ومحاورہ شکھتے تھے۔

## تسلا ناراً حاميه:

جناب امین گیلانی رقمطراز ہیں کہ تھیم غلام نبی صاحب نے مجھے یہ واقعہ منات ہوئے ورحضرت مفتی مجھ منات ہوئے ہوئے ورحضرت مفتی مجھ منات ہوئے ہوئے وایا کہ : ''میں اور شاہ صاحب دونوں ہم سبق تھے اور حضرت مفتی مجھ حسن صاحب نے بڑھے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، ایک روز غضب کی سردی ہزرہی تھی ۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا: غلام نبی! دیکھووہ کونے میں تسلا (الو نبیہ کی کرمینی) بڑا ہے لئے جا دُاور ہمارے گھر جا کراست نبی صلحبہ سے کہ یہ دو کہ انگاروں سے ہمین ہیں۔

آج بہت سردی ہے، کمرہ گرم کرلیں۔ میں نے جھٹ وہ تسلاا تھایا، گھر گیا، دہ کہتے ہوئے کو کلے بھروا لیئے اور تسلا کناروں سے پکڑ کراُ تھایا، کلاس کی طرف بھاگا مگر عین کلاس کے آگے بینج کر میرے ہاتھ اسنے جلے کہ میں نے ایک چیخ مار کر تسلا زمین پر رکھ دیا۔ میری چیخ سن کر سب میری طرف متوجہ ہوگئے۔ حضرت مفتی صاحب نے دیکھا، میں میری چیخ سن کر سب میری طرف متوجہ ہوگئے۔ حضرت مفتی صاحب نے دیکھا، میں تکلیف سے ہاتھ مل کر پہلو بدل رہا تھا، سیدعطاء اللہ شاہ بخاری تو ی بیکل بھی تھے اور جی دار بھی، فوراً اپنی جگہ ہے اُٹھ اور تسلاا اُٹھایا بی تھا کہ وہ مزید تپ چکا تھا، انہوں نے اُٹھا تو لیا جب ہاتھ جلے تو فوراً زور سے آگے کی طرف بھینک دیا اور بلند آواز سے کہا تسلا ناداً حامیہ تسلاج سیکھر گئے، یہ منظرد کھی کر ساری کلاس ہنس پڑی جتی کہ مفتی صاحب بھی تسلا ناداً حامیہ کا برجستہ جملہ سن کر ادیے۔ (بناری کی ہتی کہ مفتی صاحب بھی تسلا ناداً حامیہ کا برجستہ جملہ س کر دیے۔ (بناری کی ہتی کہ مفتی صاحب بھی تسلا ناداً حامیہ کا برجستہ جملہ س کر دیے۔ (بناری کی ہتی کہ مفتی صاحب بھی تسلا ناداً حامیہ کا برجستہ جملہ س کر دیے۔ (بناری کی ہتی کہ مفتی صاحب بھی تسلا ناداً حامیہ کا برجستہ جملہ س کر دیے۔ (بناری کی ہتی کہ مفتی صاحب بھی تسلا ناداً حامیہ کا برجستہ جملہ س کر دیے۔ (بناری کی ہتی من من ۱۲۵)

### اندازتربيت:

شاہ جی کی بیٹی اُم نفیل بخاری راویہ ہے کہ اباجی آیک واقعہ سنایا کرتے تھے

''ایک دن مولانا نوراحمہ پسروریؒ ہے سبق پڑھ کرا قامت گاہ کوجارہے تھے ، راستے میں ریڑھی پر سنگتر ہے بہتے ، چند سنگتر ہے خریدے، چھیل کرایک پھا تک ( قاش، ڈلی ) منہ میں ڈالی ، دوسری ہاتھ میں تھی کہ پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا حافظ جی ! بازار میں کھڑے ہوکر کھانے والے کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں ( وہ استاذ حصرت مولانا نوراحمد ہے ) وہ بھا تک گلے میں بھنستی محسوس ہوئی ،

#### Marfat.com

پھر بازار میں کھڑ ہے ہو کر بھی نہیں کھایا۔ (سیدی وابی ص:۵۳)

بابدوم

# شخصیت وکردار، عادات واطوار، فقرودرویش مصائب ومشکلات اورعفوودرگزر

ایک نامعلوم اندهیر ہے کی طرف سے ایک معلوم روشن کی طرف انسان آتا ہے، درمیان میں ایک معلوم روشن گرر ایک نامعلوم اندهیر ہے کی طرف آگے بڑھ جا تا ہے، درمیان میں ایک معلوم روشن گرزگاہ ہے جے ہم دنیا کہتے ہیں، اسے بھی سورج کی روشنی میسر ہے۔ بس اسی روشنی کی مدد سے اس گرزگاہ پر چلنے والے راہی ایک دوسر کو پہچانے ہیں، جب یہ لوگ سورج سے اوجھل ہو کر تہہ خاک چلے جاتے ہیں تو چند دنو ال بعد کسی کو یا دہھی نہیں رہتا کہ اس زمین کی او پر کی سطح پر بھی کوئی شخص رہتا تھا یا نہیں ۔ لیکن جولوگ سورج کی روشنی کے علاوہ اپنی شخصیت و کر دار اور عادات واطوار کے اُجالے میں بھی پہچانے جاتے ہیں وہ اگر سورج کی روشنی سے اوجھل بھی ہوجا کیس تو بھی ہماری آئکھوں سے جاتے ہیں وہ اگر سورج کی روشنی سے اوجھل بھی ہوجا کیس تو بھی ہماری آئکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہوتا ہے ان کو نہ دیکھے لیکن دل کی فضا میں وہ مدتوں تک آباور ہے ہیں۔

حضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے کی تختی پر اپنانام اپنے کردار کے قلم سے کندہ کردیا۔

ذیل میں حضرت امیر شریعت کی شخصیت و کردار، سادگی، فقرودرویتی، صبر و تحل اورعفود درگزر کے واقعات درج کر کے ان کی شخصیت کی عکاسی کی گئی ہے۔

### چېرے کا تقتس:

گوجرانوالہ کے معروف کارکن غلام نبی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ۱۹۵۳ء میں ختم نبوت کی تحریک میں شاہ جی کے ساتھ میں بھی کرا چی میں تھا۔ وہاں ایک انگریز افسر بھی اسیری کے دن گز ارر ہاتھا، وہ انگریز جب شاہ جی کود کھا تو اردو میں اہتا، باب سلام، ایک روزشاہ جی آنے پوچھا، تم مجھے باپ کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا آپ کے چبرے کا تقدیں دکھے کر حضرت سے یاد آجاتے ہیں۔ اس مناسبت سے باپ کہنا پیندکرتا ہوں۔ شاہ جی آخر مندہ اور سراسیمہ ساہوکر بڑے ادب ہے تو آئندہ میں کہنا پیندکرتا ہوں۔ شاہ جی آخر مندہ اور سراسیمہ ساہوکر بڑے ادب سے بولا: کیوں باپ مت کہنا وہ انگریز کھی شرمندہ اور سراسیمہ ساہوکر بڑے ادب سے بولا: کیوں باپ شاہ جی نے کہا پھرو بی باپ کا خیال ہے، وہ انگریز مسکرایا اور کہا: باپ ایمیں اس باپ کووں باپ کہ کرسولی پر لاکا نے کا خیال ہے، وہ انگریز مسکرایا اور کہا: باپ ایمیں اس باپ کووں بی پر لاکا نے والوں میں سے نہیں۔ (بناری کی باتی سی۔ ۱۳۰۰)

#### لياس:

اوائل جوانی میں جب آب بہارے پنجاب آئے تو تنگ موری کی بہاری طرز کی شنوار، گھنوں تک گول آستین کا نسبا کرنتہ ، ہزرنگ کی گیڑی اور باؤں میں

سرخ بہاری سم کی جوتی پہن رکھی تھی، پھر جیسے جیسے بنجابی طرز تمدن قبول کرتے گئے لباس میں تبدیلی آتی گئی، ای طرح بھی تہبنداور بھی کھدر کی شلوار پہنتے۔ طالب علمی کے زمانے میں سر پرلنگی اور کھدر کے نیلے رنگ کا تہبند عام استعال کرتے تھے۔ آگے چل کر کھلی آستین کا کھدر کا لمبا کرتہ پہنتے تھے۔ اس نبعت سے اس زمانی کا کھدراس قدر مقبول ہوا کہ بخاری کھدر کے نام سے مشہور ہوگیا۔ موسم سرما میں کھدر کا لمباشیروائی فقد رمقبول ہوا کہ بخاری کھدر کے نام سے مشہور ہوگیا۔ موسم سرما میں کھدر کا لمباشیروائی نماکوٹ اس پر بھی کبھار کا بلی گرم عبا پہنتے ،سر پراتا ترک طرز کی ٹو پی پہنتے۔ احرار کا نفرنسوں میں شمولیت کے وقت سیا ہی مائل سرخ رنگ کا کرتہ پہنتے جو

نو یی بین پہنوں گا:

احرار رضا كارول كاامتيازي نشان تقايه

ایک زمانہ میں ٹوپی بہننا چھوڑ دی۔ کس نے وجہ پوچھی تو فرمایا بہلی دفعہ بیل گیا تو جیل گیا تو جیل کیا تو جیلر نے ہاتھ بڑھا کرٹو بی اتار تا جاہی میں نے اس کا ہاتھ روک لیا اور خود ٹو بی اتار کے اس کے حوالے کردی تب سے فیصلہ کیا ہے کہ ٹوبی نہیں بہنوں گا۔ بس میہ چوگوشہ رومال سر پررکھتا ہوں۔

# بھائی حضور سی الیہ کالیاس ہے:

شورش کاشمیری بیان کرتے ہیں:

میں نے عرض کیا: شاہ جی! آب تو گریتے کے ساتھ شلوار بہنا کرتے تھے لیکن مجھ دنول سے آپ نے تہبند پہننا شرول کررکھا ہے فورا ہی بات کا ب لی فرمایا بھائی حضور صلافی آئے کا کراس ہے۔میاں (صلافی آئے) پہنتے تھے۔ (سوائے وازکارس ۱۹۱)

#### بخاری ڈنٹر ہےوالا:

شاہ جی ! ابتداء (۱۹۲۱ء) میں ہاتھ میں موٹا ڈیڈار کھتے تھے، اس نسبت سے ایک عرصے تک عوام میں '' بخاری ڈیڈ ہے والا'' مشہور رہے، لین جب چودھری افضل حق نے بخاب اسمبلی سے مسلمانوں کے لئے تلوار رکھنے کا عام قانون منظور کرایا تو امیر شریعت نے ڈیڈ ہے کی بجائے تلوار پکڑلی۔ ۱۹۳۷ء میں جب مجلس احرار نے اپنے رضا کاروں کے لئے کلہاڑی کو اپنا جماعتی نشان قرار دیا تو دم واپسیں سے کھے عرصہ پیشتر تک ہاتھ میں کلہاڑی رکھتے رہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں بید کا کھونٹا بطور سہارار کھے رہے۔

### بابا پھرآ گئے:

شاہ جی آنے ایک دن فر مایا: میں ایک دفعہ علی اصبح ڈیرہ اڈا جہاں ڈیرہ عادی شان کی بسیں چلتی ہیں پہنچا، کلٹ کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالے تو بڑہ موجود نہ تھا۔ خیال آیا، بڑہ او میں چار پائی پر بھول آیا ہوں۔ بس تیار کھڑی تھی، اچا تک میری نظر ایک پان والے پر پڑی، وہ دکان کھول کر صفائی وغیرہ میں مصروف تھا، ان دنوں میرے ہاتھ میں ایک موٹا ساڈ نڈ اہوتا تھا، میں لیک کراس کی دُکان پر پہنچا اور اپنا ڈنڈ اس زور سے زمین پر مارا کہ وہ لرزگیا اور میری طرف دیکھا، میں نے جلالی روپ بناکر رعب سے کہا جلدی نکالودس روپ وہ بے چارا ایسا خوف زدہ ہوا کہ بغیر چوں و جہا کے دس روپ نکال کر مجھے وے دے دیے۔ میں جلدی سے گیا اور کمٹ خرید کربس میں کے دس روپ دان جب میں ڈیرہ سے واپس ای اڈے پر پہنچا تو میں نے دس جامی شاہ دوسرے دن جب میں ڈیرہ سے واپس ای اڈے پر پہنچا تو میں نے دس روپے جیب سے نکالے اور پان والے کود سے کے لئے دُکان کے قریب پہنچا تو میں نے دس

خوراك :

گھر ہوتے عموماً چنے کی دال کو دوسرے کھانوں پر ترجیج دیتے، سفر کے دوران خوراک میزبان کی مرضی پر چھوڑ دیتے، سفارش پر بھی کھانانہیں پکوایا۔ سادے چاول زیادہ مرغوب تھے، لیکن در دِگردہ کے باعث بہت کم استعال کرتے تھے، بعض دیہانوں میں بیازاور باسی روٹی نمکین کسی کے ساتھ بھی پسند کرتے ،لیکن جسم بلغمی ہونے کے باعث کسی ان کے لئے نقصان دہ تھی، گائے کے گوشت سے ہمیشہ اجتناب رہا، مرغن غذاؤں سے نفرت نہیں تھی لیکن پسند نہیں کرتے تھے، میز بان کوا کثر اس پرڈانٹ مرغن غذاؤں سے نفرت نہیں تھی لیکن پسند نہیں کرتے تھے، میز بان کوا کثر اس پرڈانٹ دیا کرتے تھے۔ میز بان کوا کثر اس پرڈانٹ دیا کرتے تھے۔

جلسوں یا کانفرنسوں کے موقعہ پرصرف ایک کھا تا پکانے کی تاکید کرتے۔
سبزیوں میں شاہم، سرسوں کا ساگ اور گھتا شوق سے کھاتے . بیٹھی اشیاء
خاص کر حلوہ مرغوب نہیں تھا، فر مایا کرتے، یہ مولویوں کے منہ پرسیمنٹ کا کام دیتا ہے
یعنی حلوہ خور مولویوں کے منہ سے حق بات نہیں نکل سکتی۔
سیخلوں میں آم سے زیادہ محبت تھی، اور خربوزہ بہت کم کھاتے تھے۔امیر شریعت آ

تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ ٣٣ ﴾ کی رائے میں خربوزہ کے بکتر ت استعمال سے گلے پر برااثر پڑتا ہے، جب بھی آواز دب جاتی تو کیا امرودیا امرود کے بیتے اُبال کران کا یانی استعمال کرتے۔

### جائے کا سامان:

انسانی عادات قبرتک بیجهانهیں چھوڑ تیں ۔لیکن حضرت امیر شریعت کواپنی قوت ارادی (WILL POWER) کی وجہ سے اپنی عادات پر خاصا قابوتھا۔ لیکن عام عادات جوان کی جزوزندگی بن چکی تھیں، ان کے ہاتھوں مجبور تھے۔مثلاً جیل میں ہوں یا ریل میں، نماز صبح سے پیشتر جائے بغیر دودھ کے ضرور پیتے ۔ چنانچہ جیل میں ہوں یا ریل میں، نماز صبح سے پیشتر جائے کی پتی، چینی، نمک، فنجان اورایک چھوٹا جبجی اسفری مکس میں ہمیشہ ساتھ رہتا۔ بھی کھارشہوں میں اگر اچھی جائے تھا تھارشہوں میں اگر اچھی جائے تایابہوجاتی، تودیہا توں کے سفر میں اس کی تلاش کرتے جوا کشرمل جاتی۔

### غيبت سينفرت:

کبھی کسی دوست کی غیبت نہ کی اور نہ کسی دوست کی غیبت سنتے تھے۔ جو لوگ اُن سے شدید اختلاف رکھتے گرمخلص تھے ان کی جی جان سے عزت کرتے آئھوں پر بٹھاتے ذاتی دوستوں میں کئی ایسے تھے جن کی سیاسی راہیں مختلف تھی کیکن ان سے ایک گونہ تعلقِ خاطر تھا۔

# فوراً منفى كھول دينے:

بہت ہے لوگ آپ کومثائخ اور پیروں کی طرح جاہتے،عقیدت کا اظہار کرتے، ہاتھ چومتے،نذرانے پیش کرتے،لیکن آپ درویشِ خدامست تھے۔اگر

ا انداز میں فرماتے .کیاحرام کامال ہے جو چھپا کر دیے ہو۔ انداز میں فرماتے .کیاحرام کامال ہے جو چھپا کردیتے ہو۔

زندگی بھر جو کمایا اس سے امرتسر میں دومکان خریدے ایک میں خود رہتے دوسرا کرایہ پر دے رکھا تھا۔ لیکن تقسیم پاکستان و ہندوستان کے وقت دونوں متر وکہ ہوگئے۔ پاکستان آ کرکسی سرکاری دفتر ہے کوئی درخواست، اپیل، التجااور گزارش نہیں کی حتیٰ کہ متر و کہ جائیداد کے کلیمز بھی داخل نہ کیے۔

### عجيب بيوا:

حفرت امیر شریعت کے پاس ایک عجیب وغریب ہوا تھا جس میں ایک مجذوب کی دی ہوئی پائیاں اور دھیلے موجود تھے۔خود فرماتے کہ ان کی برکت سے میرا مخذوب کی فالی نہیں رہا۔ دولت کے معاملے میں خود بھی مجذوب تھے۔

رسوائح فالی نہیں رہا۔ دولت کے معاملے میں خود بھی مجذوب تھے۔

(سوائح وافکارص: ۱۲ تا ۱۵ تا ۱

# أراضى كى پيشكش:

جانبازمرزارقم طراز بین:

ملتان کے ڈپٹی کمشنر مسٹر مختار مسعود نے اپنے ایک قریبی دوست کی وساطت سے امیر شریعت سے گہرے مراسم تھے.
سے امیر شریعت سے ملنے کی خواہش کی ۔ اس کے امیر شریعت سے گہرے مراسم تھے.
چنانچہ اس دوست نے امیر شریعت سے ڈپٹی کمشنر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کسی دن چلیں گے آخرا تو ارکادن مقرر ہوا۔

امیر شریعت حسب وعدہ ڈپٹی کمشنر کی کوشی پر پہنچے مسٹر مختار مسعود بڑے خوش ہوئے اور امیر شریعت کی آمد پر اینے کمرے کو خاص انداز سے آراستہ کیا۔ امیر شریعت

پچھ در ادھراُدھری باتیں کرنے کے بعد فرمایا! آپ کا حکم نامہ طاتو سوچا چلو
ای بہانے اپنا ایک کام بی کرتا آؤں اس فقرے سے ڈپٹی کمشنر کو گمان ہوا کہ شاہ بی کوئی ذمتی بات کہنے گئے ہیں چنا نچہ بڑی ہے تابی سے ڈپٹی کمشنر نے کہا فرما ہے ....
امیر شریعت نے چند کا غذات نکال کران کے سامنے رکھے اور فرمایا سارے مغربی پاکستان میں تحفظ تم نبوت کے دفاتر حکومت نے واگر ارکرد ہے ہیں لیکن ملتان کا دفتر ہنوز سر بہ مہر ہے اگر آپ بید دفتر کھولنے کی اجازت وے دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ اس کے جواب میں ڈپٹی کمشنر نے کہا .. شاہ بی ایسی سے تعلق رکھتا ہے البتہ میرے بس میں تو یہ ہے کہ میں آپ کو چھ سات مربعے بالیسی سے تعلق رکھتا ہے البتہ میرے بس میں تو یہ ہے کہ میں آپ کو چھ سات مربعے اراضی وے سکتا ہوں اور اس میں ٹیوب و میل کا انتظام بھی کرسکتا ہوں ۔ اس پر امیر شریعت مسکرا نے اور فرمایا!

مر بعادراس کی پیش کش تواس کے لیے شکر ہے۔ بید کہااور وہاں سے جلے آئے۔ (میات امیرشریعت ص ۴۳۰)

### ت عفوودرگزر:

تختی جو جبر واستبداد کی بنا پر ہووہ مستحسن امر نہیں اور نرمی جو کمزوری کی وجہ ہے ہووہ قابل فخر نہیں .عفودرگزر کا بہی مفہوم ہے کہ بدلہ اور انتقام کی پوری قدرت حاصل ہودہ قابل فخر نہیں .عفودرگزر کا بہی مفہوم ہے کہ بدلہ اور انتقام کی پوری قدرت حاصل ہوئے کے باوجودلوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا جائے .حضرت امیر شریعت کی زندگی کا جائے وقت جا بجاا ہے واقعات بکثرت نظر آئے ہیں۔

## المير تقريب المين كوزير وياكيا:

قائن صاحب نے حاجی نور جھ کو پان لائے کے لیے کہا ۔ ماتی صاحب تھیں ارشاد کے لئے کہا : ارشاد کے لئے جلے ہی تھے کہ برابر کھڑ ہے ایک آدی نے کہا : ''میں شاہ جی کے لئے یان لے آیا ہوں''۔

سے کہہ کر بیان حاجی نور محمر صاحب کے باتھ میں دیے دیااور انہوں نے قاضی صاحب کو دیا حضرت امیر شریعت نے تقریر کے دوران جب سے بیان منہ میں رکھا تو ایک منٹ کے بعد فرمایا: ''قاضی جی زہر دے دیا'۔

یہ کہتے ہوئے پان تھوک دیا اور قاضی جی نے اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ آن کی

آن میں امیر شریعت کے چرے کا رنگ سیاہ پڑگیا اور قاضی صاحب کا ہاتھ بھی پھول کر ڈیل روٹی کی طرح اجر آیا۔ تقریر سمیٹ کی اور جلسہ ختم کر دیا گیا اس واقعہ نے شہر کے عوام کو پریشان کر دیا اور قاضی جی کا تمام گھر پاگل ہوگیا۔ ڈاکٹر پچمن داس ریٹائر ڈسول سرجن نے امیر شریعت کو دکھ کر تشخیص کی کہ انہیں واقعی زہر دے دیا گیا ہے۔ اس وقت پیاز کا پانی بڑی مقدار میں تیار کرایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس پانی سے دوا دینا شروع کی تو جسم سے زہر کا رنگ پیشاب اور پاخانے کے راستہ خارج ہوئا شروع ہوا شروع کی تو جسم سے زہر کا رنگ پیشاب اور پاخانے کے راستہ خارج ہوگیا۔ اس موا۔ پیاز کے مسلسل استعال سے رات تین بجے تک جسم کا تمام زہر خارج ہوگیا۔ اس دوران ڈاکٹر بچھن داس امیر شریعت کے سر ہانے بیٹھے رہے آخر ساڑھے تین بج رات ڈاکٹر نے قاضی صاحب کو مبار کباددی کہ اب شاہ جی خطرے سے باہر ہیں۔ دوران ڈاکٹر نے قاضی صاحب کو مبار کباددی کہ اب شاہ جی خطرے سے باہر ہیں۔ زہر دینے والے کو پولیس صبح ہونے تک گرفتار کر چکی تھی۔ اس کا نام سید عنایت اللہ شاہ یا ولایت شاہ تھا۔ بہر حال جب اسے امیر شریعت کے سامنے لایا گیا تو امیر شریعت نے اپ نے زہر دینے والے سے خاطب ہو کر صرف اتنا کہا:

'' بھائی! میں نے آپ کا کیا نقصان کیا تھا''۔ پھر پولیس افسر سے کہا میں اس سے کوئی انتقام لینانہیں جا ہتا . اللہ تعالی اسے معاف فرما کیں۔ آپ بھی معاف کردیں۔ (حیات امیر شریعت ص ۱۵۳)

# عائے ایس نے

امین گیلانی راوی میں:

مارشل لاءاُ ٹھنے کے بعد مجلس احرار اسلام کے لئے لا ہور میں میٹنگ ہوئی، سچھ دوستوں میں شاہ جی کی باتیں چل پڑیں۔مولانا عبدالرحمٰن صاحب میانوی'

مولا تا ابوذ ربخاري نوراحمه صاحب آزاد مجهاور دوست اور راقم الحروف بينه يتهية ایک صاحب نے جو بحثیت کارکن کسی شہر سے احرار کی میٹنگ میں نمائندہ بن کر آئے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا افسوں کہ کسی ضروری کام کے لئے مجھے اُٹھنا پڑ گیا، میں ان صاحب کا تام اور بینة دریافت نه کرسکا۔ بہرحال انہوں نے سنایا کہ ایک دفعہ شاہ جی ہمارے ہاں تشریف لائے، تقریر کے بعد ہمارے مکان پر ہی قیام فرمایا۔ شاہ جی کیلئے ہوئے تھے اور میں انہیں و بار ہاتھا کہ گھرسے جائے بن کرآ گئی۔ میں نے جائے بیش كُ تَوْ آبِ نِيْ فُوراً السِّي سُونَكُها اور فرمايا: كيول جَيْ ! بهار به ساته كوئي وشمني هو كئ ہے؟ من نے کہا شاہ بی افعدانہ کرے۔فریایا: تو جائے میں زہر کیوں ملایا گیا ہے؟ میں حیران ہوگیا،میرے ناتھ باوں پھول گئے۔ میں نے کہا: شاہ بی! آپ کیا فرمارے إلى الماسب أب كے خدام بيں الكر أب نے پورے اعتاد سے فرمایا: بھائی! ب عائیں زہرہے۔ میں تھیرایا ہوااندر گیا۔ بیوی سے پوچھا جائے کس نے پکائی ؟اس نے کہا میں نے خود دودھا بی بھینس کا ہے۔ میں نے کہا: اللہ کی بندی! شاہ جی فرمار ہے ہیں،اس میں زہرہے،اس نے متعجب ہوکر کہا: خدانہ کرے ہائے ایسے نیک بندے ہے کون ایبا کرسکتا ہے؟ اور پھر ہمیں اپنی جان عزیز نہیں۔میرے لئے بیہ بات معمہ بن گئی، مارے ندامت کے قدم بوجل ہور ہے تھے کہ شاہ جی کو کیسے سمجھاؤں اور کیا منہ دکھاؤں؟اتے میں میری بیوی کچھسوچ کر بولی!اوہوایک بات ہے سنونو 'ہمارے ہاں کھا نڈنہیں تھی ٔ راشن کی کھانڈ ابھی مل نہیں سکتی تھی ، میں نے یاؤ کھر کھانڈ ہمسایوں ہے منگوائی تھی۔وہ تو آپ کومعلوم ہے مرزائی ہیں ،کہیں انہوں نے شرارت نہ کی ہو۔بس میں مجھ گیا۔ تحقیق پر یہی معلوم ہوا کہ جینی میں زہر ملادیا گیا تھا۔ ہم شاہ جی کی فراست پر

حیران ہوئے اورشکر کیا کہ خدانے ہمیں ذلت سے بچالیا۔ (بخاری کی ہیں صندر)

#### قاتل سے ملاقات:

جانبازمرزارهم طراز میں:

حالات کی پیشانی شکن آلود تھی، فضاؤں میں انتقامی ارادوں کے تیور ہنوز سرخ تھے کہ امر تسر میں را جندر سنگھ آتش سے پھر ملاقات ہوگئی۔ اس نے امیر شریعت سے ملنے کا ارادہ فلا ہر کیا، لیکن میں اسے طرح دے گیا۔ آخر جب اس کا اصرار بردھا تو میں اسے امیر شریعت کے مکان پر لے گیا۔ قاتل اور مقتول کا آمنا سامنا ہونے سے پیشتر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اپنی تسلی کے لئے را جندر سنگھ کے بیشتر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اپنی تسلی کے لئے را جندر سنگھ کے جسم کو ہاتھ اور نگا ہوں سے کھنگال ڈالا، جس بروہ مسکر ایا، اس کی میسکرا ہے میرے شبہ برطز تھی۔

"لباس اورجسم کی تلاشی میں اب کیا رکھا ہے جانباز! دل اور آنکھوں میں دیکھو، جن میں ندامت کے س قدر آنسو ہیں، جوشاہ جی کی جھینٹ کرنے آیا ہوں۔
میں اپنے پر ماتما کی سوگند کھا کر کہدر ہا ہوں کہ میرے پاپ جھے بچھیا تاپ کے لئے اس عظیم انسان کے چرنوں میں سیس جھکا دینے کے لئے مجور کررہے ہیں کہ جس کی زبان نے میری چھری کو گند کر دیا اور میر ہارادوں کوموت آگئ، ورنہ آج قاتل اور مقتول کا ناطر ٹوٹ چکا ہوتا"۔

یہ کہتے ہوئے راجندر سکھ کی آنکھوں میں آنٹو تیرنے گے اور میں نے امیر شریعت کے دروازے پر دستک دی۔ امیر شریعت کے دروازے پر دستک دی۔

''کون ہے بھائی! اندرآ جاؤ'' بیامیرشر بعت کی آواز تھی، ہم بیٹھک میں

علے محتے۔ سیدامیر شریعت پان بنانے میں مصروف تھے۔

''یہآپ کا قاتل ہے شاہ تی''! میں نے عرض کیا۔امیر شریعت نے ایک نظر را جندر سنگھ کی طرف د کیھے کر فرمایا:

> "ہاں بھائی! ایسے ہی لوگ میرے قاتل ہوتے ہیں" میں نے اپنے فقرے کودوبارہ ذرہ وضاحت سے دُہرایا توسنجل کر بیٹھ گئے اور متعجب ہوکر سوال کیا" کیا مطلب"؟

''یہ راجندر سنگھ آتش ہے، بیر آپ کے حالیہ سفر میں مرزائیوں کی طرف سے آپ کے تل پر مامور کیا گیا تھا''۔

''اجھا...کیوں بابو! بیدرست ہے''؟۔'' ہاں شاہ صاحب''۔ ''تو پھرکونی چیز مانع رہی''۔

یہ میں نہیں جانتا شاہ صاحب! مگر آپ کے طرز تکلم نے مجھے اس گناہ سے بچائے رکھا' اس پرامیر شریعت نے زور سے قبقہدلگایا اور راجندر سنگھ کوئا طب کر کے کہا:

# موت اورزندگی خدا کے ہاتھ میں ہے:

"میراطرزتکلم مجھے کیا بچاسکتا ہے بابو! موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یادرکھو! جورات قبر کی ہے وہ با ہر نہیں آسکتی اور جس رات کو با ہر رہنا ہے اے دنیا کی کوئی طاقت قبر کے سپر دنہیں کرسکتی۔ البتہ تمہیں میر کی نفیحت ہے کہ بحیثیت انسان میں میشہ انسان کی بھلائی کے لئے سوچا کرو۔ دولت ہاتھ کی ممیل ہے بابو! اس کے لالج میں اگرتم مجھے تل بھی کردیے ، اور میر نے تل کے الزام سے تمہارا دامن محفوظ بھی رہتا تو میں اگرتم مجھے تل بھی کردیے ، اور میر نے تل کے الزام سے تمہارا دامن محفوظ بھی رہتا تو میں دوسر مے موقعہ پر بغیر جرم کے مار کھا جاتے ... خیر!۔"

امیرشر بعت گھرمسکرائے اور قرآن کریم کی چندآیات کا ترجمہ سناتے رہے کہا تنے میں جائے آگئ ۔ راجندر سنگھامیر شریعت کی گفتگواور قرآن عزیز کے لفظوں میں اپنے ماضی پرغور کرتا ہوا بے اختیار رونے لگ پڑااور روتا ہوا امیر شریعت کے قدموں پرگر پڑا۔ امیر شریعت نے فرمایا:

''اپنے ربّ کے سامنے گروجوتمہیں معاف کرے.. میں تمہارا چا کر ہوں بابو!لوجائے پیؤ'۔

امیه شریعت اور را جندر سنگه آتش کے درمیان بیملاقات مغرب کی نماز تک

ر بری به (حیات امیرتر پیت ش ۱۹۹۳

### المحمد العماد لجسب واقعه:

امیر شریعت آپنی بیمار بیوی کو ڈاکٹروں کے کہنے پر مسوری (ایک بہاڑی مقام ہے) لے گئے۔ جانباز مرزا لکھتے ہیں: ایک دن امیر شریعت کی چھسات سالہ بکی گھر سے کھیلنے بازاراتری کہ فائب ہوگئی. بیکی کی مشدگی نے سارے گھر کے ساتھ ساتھ حلقہ احباب کو بھی پریشان کر دیا مسوری کے نشیب و فراز کھنگال ڈالے گئے گر بیکی کا کوئی بیتہ نہ چلا۔ بستر پر مریضہ (امیر شریعت کی اہلیہ) کی حرارت بڑھ گئی۔ برطانیہ جیسی سلطنت کو للکار نے والا بیشانی سے بسینہ پونچھنے لگا، دوستوں کے دلوں کی دھر کنیں تیز ہوگئیں، اس طرح دن گزرگیا اور شام کے چراغوں نے مسوری کو جگ مگا دیا۔ اسٹے میں ایک انگریز خاتوں بیکی کولیکر گھر بیٹی دیکھتے ہی امیر شریعت نے بیک کو سے سینے ہوگئی میں کہا! تم نے یہ کیا کیا؟ تم کون ہو؟ میر کے گھر کا نظام تو نے درہم برہم کردیا۔ اگریز خاتوں امیر شریعت کی یہ گفتگونہ بھی میر کے گھر کا نظام تو نے درہم برہم کردیا۔ اگریز خاتوں امیر شریعت کی یہ گفتگونہ بھی میر کے گھر کا نظام تو نے درہم برہم کردیا۔ اگریز خاتوں امیر شریعت کی یہ گفتگونہ بھو

سکی۔ مگراس نے انگریزی میں کہا عرصہ ہوا میری بجی جوشکل وصورت میں بالکل الیں ہی تھی فوت ہو پھی ہے۔ مجھے یہ بچی بہت بھلی معلوم ہوئی میں آپ کی اطلاع کے بغیر اسے لے گئی مجھے معاف کردیں۔ لیکن آئندہ ہر مجھے میں اسے یہاں سے لے جایا کروں گی اور شام کو چھوڑ جایا کروں گی۔ اس پرامیر شریعت نے فرمایا!

تو ماں ہے اگر ماں کے دکھی دل کو میرے دل کے ٹکڑے ہے کوئی سکون مل سکتا ہے تو مجھے کوئی سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن مید ویکھنا کہ اس کی مریض والدہ بھی اس کے سہارے ذندہ ہے۔ (حیات امیر شریعت ص ۱۶۱)

## بی کے لئے دُعا:

خانپور کورہ کے مشہور کارکن نوراحمہ صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ شاہ بی خانپور تشریف لائے اور ہمارے ہاں قیام فرمایا۔ ہماری ایک بی بولتی نہیں تھی۔ ہم نے شاہ جی سے عرض کیا: شاہ جی! اس بی کے لئے وُعا فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قوت کویائی عطا فرمادیں، شاہ جی نے پیار سے بیچی کو گود میں لے کراس کی زبان پر اپنا لعاب دہمن لگایا اور فرمایا کہیں سے خالص شہد مطے تو اسے چٹایا کرو۔ انشاء اللہ بولئے لگے گی۔ اس کے بعد شاہ جی حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخوات کی گل گا۔ اس کے بعد شاہ جی حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخوات کی ملاقات کے لئے تشریف لے چلے۔ گھر کے درواز سے باہر گئے ہی تھی کہ شہد کی ملاقات کے لئے تشریف لے چلے۔ گھر کے درواز سے باہر گئے ہی تھی کہ شہد کی مکھیوں کا ایک بچوم اسی درواز سے سے ہمارے گھر میں داخل ہوا، اور ایک جگہ ڈیرہ جمالیا۔ ہم انہیں کا شہد حاصل کر کے بی کو کھلاتے رہے، تیسر سے سال بی ہو نے گئی جسب بی کی نے بولنا شروع کردیا تو کھیاں اپنا ڈیرہ اُٹھ کر کہیں چئی گئیں۔ ہم ہمیشہ اس جسب بی نے بولنا شروع کردیا تو کھیاں اپنا ڈیرہ اُٹھ کر کہیں چئی گئیں۔ ہم ہمیشہ اس ایکھیہ یہ جوران رہے وہ بی اب ماشاء اللہ صاحب اولاد ہے اور اس کی قوت گویائی

ہم نے یہاں حضرت امیر شریعت کی کتاب زندگی کے چندا یسے واقعات کا ذکر کیا ہے جو تہذیب، اخلاق ، صبر وقتی اور عفوہ درگز رکا سبق دیتے ہیں۔ بیرواقعات اپنی قوت وتا ثیر میں بے مثل ہیں ۔ جو شخص بھی ان پڑمل کرے گاتو سعادت وطہارت کے بلند مراتب پر فائز ہوجائے گا اگر پورا معاشرہ ان باتوں کو اپنا اصول و معمول بنا لے تو کو کی وجہ نہیں کہ وہ مثالی معاشرہ نہ بن سکے۔

☆

بابسوم

اوصاف و کمالات ، تواضع و اکساری تقوی و خشیت الهی ، سیاسی زندگی اور سیاسی بصیرت اور سیاسی بصیرت

وہ لوگ جواللہ کی زمین پراللہ کی بندگی، عبادت، انابت، عاجزی اور اکسار ک فقوش چھوڑ جاتے ہیں، اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں اپنی شرافت، محبت، اخوت اور مودت کے پھول کھلا جاتے ہیں وہ اپنے مریدوں، شاگر دوں، رشتہ داروں، احباب اور متعلقین کی یادوں اور دعاؤں سے بھی محونییں ہوتے۔ ایک دفعہ نبی اکرم مظافی نے ایک بدوی صحائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

منافی نے ایک بدوی صحائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

د جس نے کسی جتی کودیکھا ہوں اور دعاء اللہ شاہ بخاری کی زیارت و ملاقات سے اس طرح زندگی میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی زیارت و ملاقات سے اس طرح زندگی میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی زیارت و ملاقات سے مستفید ہونے والوں کو بید خیال آتا تھا جس نے کسی جنتی انسان کو دنیا میں اپنی آتھوں

ے دیکھناہودہ ان کود کھے لے۔ امیرشریعت سیاسی میدان میں حصہ لینے کے باوجوددور حاضر کی سیاست کی خرابیاں کیا ہیں خود آگے بڑھنا، نمایاں ہونا، قیادت، مناصب کے لئے امیدواری، غیبت، حمد، ان میں سے کوئی بیاری بھی ان کے کردار کوچھوکر بھی نہیں گذری تھی۔وہ ایک عالم دین تھاور دین انداز میں دین کا کام کرنے کا ذوق رکھتے تھے۔امیرشریعت کی زندگی کے مختلف بہلودُ ل کوشورش کا شمیری نے بڑے وہ صورت بیرائے میں بیان کیا ہے۔

## شاه جي کي عادتيں:

شورش کاشمیری مرحوم لکھتے ہیں:

''شاہ جی خوبصورت عادتوں کے ایک دلفریب انسان سے قرون اولیٰ میں ہوتے وصابہ کی صف اول میں ہوتے اور کر بلا میں سید ناحسین کے ساتھ شہید ہوتے ۔ ان کی درویتی اور فقیری میں ہوئے اسدلٹمی بھی تھی اور غیرت شمیری بھی ۔ وہ ابوذ رغفاری کی طرح اُملاک بیدا کرنے کے ہر طریق کو ناجا کر سمجھتے ۔ اور رسول اللہ منافید کی طرح اُملاک بیدا کرنے کے ہر طریق کو ناجا کر سمجھتے ۔ اور رسول اللہ منافید کی رحمتوں سے بے پناہ ارادت رکھتے تھے ۔ عہد عتیق کے روم ویونان میں ہوتے تو دیما سیس ہوتے سے جہد عتیق کے روم ویونان میں ہوتے تو دیما سیس ہوتے ۔ جنہوں نے خطابت کے اصول مدون کئے ۔ گمشدہ یونان میں ہوتے تو عجب نہ تھا کہ ستم اطکی طرح انہیں بھی زہر کا بیالہ بینا پڑتا۔ ویدوں کے ہندوستان میں ہوتے تو ہمالیہ کے غاروں میں دشیوں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے اور گیتا کے درق اجالتے بھرتے یا بھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتے جن کی یادیں ایلوار اور اجنا کے کے درق اجالتے بھرتے یا بھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتے جن کی یادیں ایلوار اور اجنا کے کے درق اجالتے کیاروں میں نہ منے والی خطابت کا شاہ کارمحوں ہوتی ہیں۔

شاہ تی آیک عجیب وغریب تصویری مرقع سے۔ان کے چمرے مہرے پر فقرائے اسلام کا طنطنہ اور دانشوران بونان کا جمہمہ ہالہ کئے ہوئے تھا۔آ دی ان کے نقرائے اسلام کا طنطنہ اور دانشوران بونان کا جمہمہ ہالہ کئے ہوئے تھا۔آ دی ان کے نزدیک آکر اور نزدیک ہوجا تا تھا۔ان کے مخالف وی لوگ سے جوان سے دور رہ سے ۔ یا پھرائگریزوں کے پھوہ مسلمانوں کے دشمن اور قادیا نیت کے تمبع ۔وہ نور کا تزکا سے کے اندھیری رات اس کی گرفت میں آکر فنفرہ ہوجاتی ہے یا پھراوس کا قطرہ سے کہ غنجوں کا منہ دھلاتے اور پھول کھلاتے سے۔ان کی عادتیں جوان کے انفاس کے ساتھ ساتھ چاتی تھے۔ان کی عادتیں جوان کے انفاس کے ساتھ ساتھ چلی تھیں آئی سادہ اور بجیب تھیں کے عظیم کتابی انسانوں کے سواان کا وجود فی زمانہ ساتھ چلی تھیں آئی سادہ اور بجیب تھیں کہ عظیم کتابی انسانوں کے سواان کا وجود فی زمانہ شاذ ہی ملتا ہے۔ (اہنار نتیب فتح ہوت میں کر بعت فیر)

### ناضی کے انسان:

مُصندا بانی کشرت سے پینے۔ بلکہ تقریر کرتے وقت تقر ماس ساتھ رکھتے تھے اور برف بی چباتے جاتے۔ ان کا گلابرف سے اور کھلٹا بلکہ کرارا ہوتا تھا۔

اکٹرفرش پربی بستر کھول کرسوجاتے یا پھر بان کی کھر دری چار پائی پر۔وضو کے لئے لوٹا ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ جب پان کھانے کی عادت پختہ ہوگئ تو تیلیوں کی ایک غریب الحال ٹوکری میں پانوں کی ڈھولی، چونا، کھتا اور سپاری کی کولیاں کھدر کے کھڑوں میں لپیٹ لپاٹ کے دکھتے تھے۔

# ياداللي :

سرخیز تو سے بی ۔ لیمن کی نماز قضاء نہ ہونے ویے۔ نمازان کی فطرت ٹانیہ ہو پھی تھی۔ مگردات گئے دہر سے سوتے اور بیان کی فطرت ٹانیہ ہو پھی تھی۔ مگردات سے پہلے ختم نہ ہوتا آخری مقررو ہی ہوتے ۔ اوران کا کوئی جلسہ بارہ ایک بج رات سے پہلے ختم نہ ہوتا تھا۔ اور صبی ہوجانا تو عام معمول تھا۔ جلسہ نتم ہوجانے کے بعد عقیدت مندوں کا بجوم کھنٹہ دو کھنٹہ کھیرے رکھتا جس روز جلسہ نہ ہوتا یا گھر پہوتے تو محفل آ دائیاں فرصت نہ دیتیں۔ وہی دو بج شب کا سونا مقدر ہوتا۔ البتہ رمضان شریف کے مہینے میں سے معمول ندر ہتا۔ تراوی پڑھ کھنے کے بعد محفل جماتے اور سحری سے کچھ بی پہلے ذکر معمول ندر ہتا۔ تراوی پڑھ کھنے کے بعد محفل جماتے اور سحری سے کچھ بی پہلے ذکر کری تھیں۔ وقت کا بڑا حصہ یا د اللی میں ہر کرتے۔ بلکہ صورت حال بیتی کہ کردی تھیں۔ وقت کا بڑا حصہ یا د اللی میں ہر کرتے۔ بلکہ صورت حال بیتی کہ عبادت کے لیم قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیمنی اللہ عبادت کے لیم قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیمنی اللہ عبادت کے لیم قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیمنی اللہ عبادت کے ایم قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیمنی اللہ عبادت کے ایم قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیمنی اللہ عبادت کے ایم قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیمنی اللہ عبادت کے ایم قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا دیمی اللہ عباد تے ۔ محفل برخاست ہونی چا ہیئے ۔ پھرخود بی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمورت کو ایم کا کیا کو تا کہ عباد تو کو کو تی اٹھ کھڑے کہ بھوئی جو تا کہ کو کو تی اٹھ کھڑے کی ہوئے۔ کو کہ کو تا کہ کو کو کو کھڑے۔ کو کھڑے کی کھڑے کی کو کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کھر کے کہ کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کو کھڑے کی ک

## رونی کے لئے جینا:

فرمات! جولوگ روٹی کے لئے جدوجہد کرتے اورای کے لئے جیتے ہیں!
ان میں اورایک کتے میں کوئی فرق نہیں وہ بھی روٹی کے لئے بھونکتا اور دم ہلا کر مالک کے پیچھے پیچھے چاتا ہے۔ روٹی کوئی چیز نہیں اصلی چیز عقیدہ اوراس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دھن ہے۔

# چشتی بھی نقشبندی بھی :

ندہبا کے مسلمان اور بہ لحاظ مسلک حنی العقیدہ تھے۔ دیو بند کے مدر سافکر کے پیرو لیکن طبیعت میں کسی کے لئے تفرنہ تھا۔ ہر فرقے کی اچھائیوں سے مجت کرتے اور اولیاء کا بے حداحترام کرتے اور مرزائیوں کو تو مسلمان ہی نہ سجھتے تھے۔ صوفیاء اور اولیاء کا بے حداحترام کرتے اور مرزائیوں کو تو مسلمان ہی نہ سبحھتے تھے۔ صوفیاء اور اولیاء کا بے حداحترام کرتے اور مرزائیوں کو قرماتے بھی میں تو چشی بھی ہوں نقشبندی بھی ، قادری بھی ، صابری بھی ، اور سہروردی بھی۔ مولا نا داؤد خونوی نے شکایت کی کہ مظہر علی اظہرا ہے نہ بیٹے قیصر مصطفیٰ کی شادی پر باجا بجوار ہا ہے۔ فرمایا بھی ! ان سے گلہ نہ کرو، وہ تو محرم کے دنوں میں کا شادی پر باجا بجوار ہا ہے۔ فرمایا بھی ! ان سے گلہ نہ کرو، وہ تو محرم کے دنوں میں ہوتے تھے۔ میں نے انہیں اپنے بھائی یورش کا شمیری کے لئے دعائے مغفرت ما نگنے کو ہوتے تھے۔ میں نے انہیں اپنے بھائی یورش کا شمیری کے لئے دعائے مغفرت ما نگنے کو کہا۔ تو فرمایا! ابنی چھوڑ و! اس سفی کلی سے کون حساب نے گا۔ فدا ہماری اور تہاری طرح تھوڑ ابی ہے۔ قیامت کے روز چنگیز، ہلاکو، ہنگر، مسولینی وغیرہ کا حساب ہی لمبا مرح تھوڑ ابی ہے۔ قیامت کے روز چنگیز، ہلاکو، ہنگر، مسولینی وغیرہ کا حساب ہی لمبا ہوگا ہماشا سے کون یو چھتا ہے۔

### شاه جي اوروفت کي يا بندي :

وعدہ بہر حال پورا کرتے سال کے تین سوپنیٹے دنوں میں تین سوتمیں دن تقریریں فرماتے لیکن وقت کی پابندی ان کے بس کا روگ ندتھا۔ جلسہ میں دیر سے بہنچ اور جس کے ہاں جا کر ملنا ہو وہاں وقت مقررہ کا دو چار گھنٹے او پر ہو جانا تو معمولی بات تھی۔ مولا نا آزاد سے ملنے کا وقت طے کیا۔ وہ سینڈوں پر نگاہ رکھنے والے اور یہ دو (۲) گھنٹے لیٹ پہنچ ۔ وقت ہور ہا تھا۔ دوستوں نے متوجہ کیا گر قیلولہ کرنے لگے گاندھی جی سے بھی بہی کیا۔ مولا نا حبیب الرحمٰن کہا کرتے تھے کہ شاہ جی نے اگریز کے خلاف اتنا جہاد کیا ہے کہ کی انسانوں کا مجموعہ بھی سپیں کرسکا۔ مگر وقت کے اسراف کا یہ حال ہے کہ اگر آج ہے کہیں کہ فلاں روز ٹھیک اسنے نگ کراشے منٹ پر شاہ جی کو ارتبادی کی پر داند دے دیں گے تو آزادی بھی نہیں سے فلے وائسرائے لیگل لاج بھجوادو ہم آزادی کا پر واند دے دیں گے تو آزادی بھی نہیں سے گھر کی کے کونکہ شاہ جی اور وقت کی پابندی دومتھنا د چیزیں ہیں۔

### ملكوتى صفات:

ا بنی تعریف ہے بھی خوش نہ ہوتے۔ نہ پبند کرتے نہ اجازت ویتے۔ اخباروں میں چھپنے چھپانے کے شخت خلاف تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کا وجود ہی نہیں دیکھا تھا۔ اخبارات کوعمر بھر بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ نہ مضمون لکھا۔ آزاد کے نام سے دو چار مضمون چھپے، وہ راقم الحروف کے لکھے ہوئے لیکن ان کی گفتگوؤں کا عکس تھے۔ اس معاملہ میں وہ عام لیڈروں کی کمزوریوں سے اسنے بالا تھے کہ ان کی ملکوتی صفات پر جیرت ہوتی تھی۔

بان خود بناتے ، چائے بھی خود ہی تیار کرتے ،خود پینے اور دوسروں کو بلواتے تھے۔اللہ سے حد درجہ ڈرتے اور حضور سلاملیکی سے والہانہ ارادت رکھتے تھے۔

## قرآن كور فيق بناليا:

ان کے پاس کوئی و سی لا بھریری نہیں۔ فرماتے قرآن کے سواسی اور کتاب کے مطالعہ کی ضرورت نہیں رہی۔ ابتداء میں خوب کتابیں پڑھی تھیں بھرمطالعہ کا یہ ذوق پچھ دنوں ساتھ رہا۔ آخر قرآن پاک ہی کو رفیق بنالیا۔ مولا ناطفیل منگلوری کی سی بی بی سی ساتھ رکھتے اور ساتھیوں کواس کے سی بی بی سی ساتھ رکھتے اور ساتھیوں کواس کے سی بی بی ہے کا مشورہ دیتے تھے۔ مولا تا ابوالکلام آزاد کا ''الہلال'' ظفر علی خان کا ''ستارہ بی سی ساتھ کیا تھا۔ سے دو وب کر پڑھے تھے۔ علامہ اقبال کے کلام کا بڑے انہاک سے مطالعہ کیا تھا۔

ا بنی ذات کی ہرحال میں نفی کرتے اور جماعت کے دوستوں یا جماعت سے باہر کے انگریز دشمنوں کے قصید ہے پڑھواتے اور دعا نمیں دیتے تھے۔

# سیاسی زندگی کا آغاز:

جنگ عظیم کے دوران سیای جلسوں پر پابندی تھی۔ کہ ۱۹۰ میں ہی سیای سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ یکا یک ۱۹۱۸ء میں ترکوں نے برطانوی اتحادیوں کے سامنے ہتھیارڈ ال دیئے۔ ترکوں کی شکست کے بعد کرسمس کے دنوں میں حکومت ہند نے برطانوی فتح کا جشن منانے کا اعلان کیا۔ اسی دوران مولانا محمطی جو ہراور مولانا شوکت علی کو ایمارکامریڈ میں (VOICE OF TURKY) کے شوکت علی کو ایمارکامریڈ میں (VOICE OF TURKY) کے عنوان سے مضمون لکھنے پر نظر بند کردیا گیا۔ علی ایمند نے مسلمانوں کو جشن میں شرکت

### واقعه جليانواله باغ:

بير 'باغ ' شهركے درميان واقع تھا۔ كوتو الى سے جنوب كى طرف كچھ فاصلہ پراس کا آمدورفت کا علاقہ نہیں تھا۔اس باغ میں جلیے ہوا کرتے تھے۔ مارشل لاء ہوجانے کے باوجودایک ہفتہ تک شہر میں حکومت اپنانظام قائم نہ کرسکی۔ باغ میں ہر روز جلسے ہوتے تھے اور لوگول کوصورت حال سے آگاہ کیاجا تاتھا۔ اور پرامن رہنے کو بھی کہا جاتا۔ کیونکہ کارکن حضرات تشدد کو درست نہیں سمجھتے تھے اور گاندھی جی نے پرامن رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ساا اپریل اتوار کے روز بیسا تھی کے دن امرتسر میں خاص بجوم تھالوگ دیہاتوں سے بڑی تعداد میں آئے تھے۔جلیانوالہ باغ میں جلسہ ہور ہاتھا۔حاضری معمولا بھی غیرمعمولی ہوتی تھی۔لیکن بیسا تھی کے دن غیرمعمولی ریکارڈ بھی مات ہوگیا۔لیفٹینٹ گورنرلارڈاڈوائر کی ہدایت کےمطابق جزل ڈائر فوج کا ایک دستہ لے کرشہر میں آیا۔اس نے کوتوالی کی طرف بڑھ کرعام آمدور دنت کا راستہ روکا اور آ کے بڑھ کرکوئی تنبیہ کئے بغیر فوج کو گولی چلانے کا تھم دے دیا۔ ہزاروں زخمی اور سینکڑوں قتل ہوئے بھاگ دوڑ میں نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔لوگ مكانوں اور دیواروں کو بھاند كر بھا گئے لگے۔ليكن مسلمان سب سے زيادہ تخة مشق ستم ہوئے ڈائر اور اس کے فوجی واپس جلے گئے اور لوگ بھی ہراساں ہوکر جدھر رخ ہوا

# سيدعطاء الندشاه بخاري يرحاد شكاردمل:

اس مل عام نے نہ صرف امر تسر کے شہراور ضلع میں آگ لگادی بلکہ قرب وجوار کے لوگوں میں بھی اسپے مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کی خبر س کرغم وغصہ کی لہردوڑ گئی۔اخبارات میں جب اس ختلِ عام کی خبر پھیلی تو سارے ملک بلکہ ساری دنیا میں انگریزی تشدد کے خلاف کہرا جذبہ پیدا ہوا۔نوجوان سیدعطاء الله شاہ بخاری کی ر ہائش گاہ بھی کوتو الی اور جلیا نوالہ باغ کے قریب ہی تھی۔اس سانحہ جا نکاہ سے طبیعت متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکتی تھی۔ترکول کی شکست کے بعد خودا پینے گھر میں انگریزی مظالم کی داستان ایک چیثم دیدواقعہ بن کرسامنے تھی۔جوشلی طبیعت ،تڑینے والا دل ،تڑیانے والی زبان کب تک خاموشی اختیار کرتی ۔قسمت نے پہلے ہی کرسمس کے دنوں میں كانكريس كاسالانهاجلاس امرتسر ميس كرانے كافيصله كرچھوڑ اتھا۔اب انكريزي حكومت کے سامنے بیسوال تھا کہ آیا کا تکریس کا اجلاس امرتسر میں ہونے دیا جائے یانہ؟ اجلاس كا فيصله دىمبر ١٩١٨ء ميں ہو چكا تھا۔اس لئے اسے خودساختہ فتنہ سے تعبیر نه كيا جاسكتا تھا۔ ہندوستان کے چیہ چیہ میں جلیا نوالہ باغ کے مظالم کی داستاں پہنچ چکی تھی۔ دنیا کی رائے عامہ بھی برطانیہ کے خلاف تھی۔اس لئے اس اجلاس کوروکانہ جاسکا۔اوروز برہند نے اعلان کر بی دیا کہ کانگریس کا سالا نہ اجلاس امرتسر میں ہونے دیا جائے گا اور اسے روكانبيل جائے كار (تلخيص ماہنامەنقىب ختم نبوت اميرشريعت نمبرص :٣٨٢٦)

واعظ سے سیاسی لیڈرنک

مولا نامحدداؤدغزنوى لكصة بين:

اس وقت میری عمر ۳۵ سال تھی۔ حکومت کے تشدو سے بے نیاز ہوکر جب میں نے تقریری سروع کیس تو عوام میں ہروقت میری گرفآری کا جرچا تھا۔ میں نے اللہ کے نام پر اینے مشن کو جاری رکھا۔ جولبی سکون مجھے اس وقت حاصل تھا میں اسے بیان نہیں آرسکتا۔

سیدعطاءالندشاہ بخاری اس دقت مدرسہ نعمانیہ مسجد خیرالدین (امرتسر) میں مشکوۃ شریف پڑھ رہے ہے بطور ایک مشکوۃ شریف پڑھ رہے تھے۔ لیکن وہ اپنے خوش بیان ہونے کی وجہ سے بطور ایک واعظ امرتسر میں مشہور تھے۔

میری ایک تقریر چوک کڑہ سعید میں ہوری تھی۔اس کے بعد ہر دوست کا خیال تھا کہ میں گرفتار کرلیا جاؤں گا۔اور ساتھ ہی مجھے دوستوں نے تھیجت کرنی شروع کی کہ زمانہ بڑا تازک ہے۔ آپ اس تم کی تقریریں نہ کریں۔دوسرے دن ای جگہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی اور کہا:

"کل ای جگه مولوی دا وُدغز نوی جوآگ لگا گیا ہے بیس اس پر پانی والنے آیا ہوں"۔

شاہ بی کی اس تقریر ہے عوام میں غلط بھی بیدا ہوئی۔ مجھے جب اس تقریر کا علم ہوا تو میں ہے اور ان سے بیتقریر کرائی گئی

ہے۔ لہذامیں نے دوسرے دن شاہ بی کواپنے مکان پر بلوایا۔ اورا خبارات کے تمام گزشتہ فائل ان کے سامنے رکھے اور ان سے عرض کیا کہ اس وقت عالم اسلام کے خلاف برطانیہ کیاسلوک کررہا ہے۔ اور خاص کرتر کی میں جو پچھ ہورہا ہے وہ عالم اسلام کے لئے تباہی کا باعث ہے۔

بی حالات من کرشاہ جی نے فرمایا کہ: ''نہ تو میں اخبارات پڑھتا ہوں اور نہ میں نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، اس لئے مجھے حالات کا کوئی علم نہیں'۔

میں نے عرض کیا: اگر آپ تمام حالات معلوم کرنے کے بعد میرے ساتھ لل کرکام کریں تو اس وقت مسلمانوں اور عالم اسلام کی بہتر خدمت ہوسکتی ہے۔ شاہ جی لے فرمایا: ''میں تو اس وقت مسلمانوں اور عالم اسلام کی بہتر خدمت ہوسکتی ہے۔ شاہ جی لے فرمایا: ''میں تو ایک ما نہ میں مول ان حالات میں کیسے تقریر کرسکتی ہوں'۔

یں ۔ نے آبا آ۔ دو تین مینے میر ۔ س ٹھ ہلٹ ان جن ان جن

بیان کی خاندانی شرافت یا عالی نسبی مجھیئے کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ مجھے آپیا بڑا بھائی اور استاد تسلیم کرتے رہے۔ (حیات امیر شریعت سسس)

مهلی گرفتاری :

جانبازمرزابیان کرتے ہیں:

تحریک خلافت ۱۹۲۱ء میں جب عوام کی گرفتاریاں شروع ہو کیں اور شاہ جی مجھی اپنی ایک تقریر کی بناء پر جوانہوں نے مسجد خیرالدین امرتسر میں کی تھی گرفتار کر لئے گئے۔اس مرتبہ انہیں تین برس تک کی سزا ہوئی۔ بیشاہ جی کی پہلی گرفتاری اور سزایا بی تھی۔اس کے قعوڑ سے بعد سول نافر مانی کی عام تحریک شروع ہوگئی اور ہم سب گرفتار ہوکر جیلوں میں چلے گئے۔

### ميانوالي جيل:

پنجاب کے تمام کارکن میانوالی جیل میں تھے۔ وہاں شروع میں تو سخت پابندی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے الم بھی نہ سکتے تھے۔ امر تسر کے بچھ کارکن وہاں پنچے تو ہماری ایک طاقت بن گئی۔ شروع میں ہم گیہوں کی رون کھاتے تھے کیون ہم نے یہ رونی ترک کردی اور مطالبہ کیا کہ ہم سب کوایک ساتھ رکھا جائے۔ چردن بعد ہماری بات مان کی گئی اور ہم نے بھوک ہڑتال ترک کردی۔ اس کے بعد ہماراد وسرا مطالبہ یہ تھا کہ سیاسی اور اخلاقی قید یوں کے لئگر الگ الگ ہوں اور اس کا تمام نظام ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ہمارا ایہ مطالبہ بغیر ہموک ہڑتال کے مان لیا گیا اور سیاسی قید یوں کے لئگر کا مینج مقرر کیا گیا۔ اس بناء پر مجھے تمام جیل میں انتظام ہمارے سیر دکر دیا گیا۔ مجھے لئگر کا مینج مقرر کیا گیا۔ اس بناء پر مجھے تمام جیل میں انتظام ہمارے سیر دکر دیا گیا۔ اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ یا بندیاں کم ہوتی چلی گئیں اور آ نے جانے کی آ زادی مل گئی۔ اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ یا بندیاں کم ہوتی چلی گئیں اور آ ہما سب ایک دوسرے سے ملنے جلنے گے۔

# قومى زندگى كا آغاز:

۱۹۱۹ء کے فوراً بعد جب امرتسر کے لوگ مارشل لاء اور جلیا نوالہ باغ کے

عالم اسلام پر جاروں طرف ہے مصیبتوں اور آفوں کا زمانہ تھا۔ جزیرۃ العرب اور دیگر

مقاماتِ مقدسہ غیروں کے قبضہ میں تھے۔ جب اس اجمال کی تفصیل مسلمانوں کو سنائی

جانے لگی تو مسلمان عوام کے اندر صدمہ اور جوش کی ایک لہر پیدا ہوگئی۔

حضرت شاہ جی اس وقت صرف مذہبی وعظ فرماتے تھے وہ مولا نا داؤد فرز فری کے نظر مید پر شاہ بی مخالفال ازدان کے ساتھ شریک نہ ہوئے نے البت بھی تھی مولا نا غزنوی کے نظر مید پر شاہ بی مخالفال ازدان بھی اختیار کر لینے ۔ بھی تا ہ کی شاہ کی مخالفال ازدان کے مناز کر اینے ۔ بھی تا ہ کی تا اس کی اور فرز فوی نے فرہ کر تشری کر کے بھی اختیار کر بیان کی ما قامت ہیں موجودہ مناز کھول کر بیان کی کرئے تا مناوی کی ما قامت ہیں موجودہ مناز کھول کر بیان کی کہت شاہ جی قائز ہو تا ہو گئے ۔ شاہ بی کا بات بیان کی کا بات بیلے گئی ۔ شاہ بی تا ہو جی اور سی تھ جی اور قامت بیان کی ایک آگ لگ گئی۔ شاہ بی تا ہو جو ان اور سی تھ می اور قامت بیان کی ایک آگ لگ گئی۔

ید دسمبرامرتسر کے لئے تو بارانِ رحمت ثابت ہوا کہ ہندوستان کے تمام لیڈر امرتسر بہتی گئے جو جیلوں میں تھے وہ رہا کردیئے گئے ۔ علی برادران بھی جیل سے رہا ہوکر سید سے امرتسر وارد ہوئے بیز مانعلی برادران کے عروج کا زمانہ تھا۔ مولا ناشوکت علی کی صدارت میں آل انڈیا خلافت کا نفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں مولا نامجم علی جو ہر نے حالات حاضرہ اور عالم اسلام کی جابی ویر بادی پر تقریر کی۔ اس جلسہ میں شاہ جی نے حالات حاضرہ اور حالم اسلام کی جابی ویر بادی پر تقریر کی۔ اس جلسہ میں شاہ جی نے تقریر فرمائی اور دس لا کھرو بیہ چندہ کے لئے اپیل کی جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور رو بیہ کی فرا بھی شروع ہوگئی۔ مولا ناظفر علی خان اس جلسہ میں موجود تھے مگر حکومت کی طرف سے ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بیز ماند زمینداراور مولا ناظفر علی خان پر طرف سے ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بیز ماند زمینداراور مولا نا کلفر علی خان پر اگر یزوں کے انتہائی عماب کا تھا۔ مگر اس اجتماع میں ان کو تار ملا کہ مولا ناگیا۔ یہیں شاہ بھی ختم کردی گئی ہے۔ تب امرتسر کا بہتو می ہفتہ بوری شان سے منایا گیا۔ یہیں شاہ جی کا گہر انعلق علی برادران سے ہوگیا۔

#### بيعت جهاد:

کھ عرصہ بعد مولا نا ابوالکلام آزآد کا دورہ بنجاب ہوا۔ بید دورہ زیادہ تر نہ ہی تھا اور مولا نا مسلمانوں سے بیعت جہاد لے رہے تھے۔ لا ہور کی شاہی مسجد میں نماز جعد کے بعد را نا فیروز الدین نے جواس وقت خلافت کمیٹی بنجاب کے سیکرٹری جزل شے ،اعلان کیا کہ جو مسلمان مولا نا آزاد کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے وہ کرسکتا ہے اس مجمع کے آخر میں شاہ جی حوض کے قریب ہی کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی مولا نا عبدالقادر صاحب قصوری بھی تھے۔ شاہ جی گھڑے شاہ تو سخت بے چین ہوئے۔ مولا نا عبدالقادر صاحب قصوری بھی متھے۔ شاہ جی گراب ہور ہاہے۔ یہ کہہ کرشاہ جی آئے نے ایک

چھلانگ لگائی اور لوگوں کے گویاسروں سے گزرتے ہوئے منبر تک پہنچ گئے۔صدر غاموش تقاان سے کہا کہ میں ان کے اس اعلان کی وضاحت کروں گا۔

مولانا عبداللہ قصوری خاموش رہے۔ شاہ بی آنے اپنی خداداد قراکت و بلند
آواز ہے جمع کو اپنی طرف متوجہ کرلیا یہ پہلاموقع تھا کہ مولانا آزاد بھی محوجیرت شاہ
جی کی طرف دیکھ رہے رہتے۔ شاہ جی نے اس عظیم الشان مجمع کو چند منٹوں کے اندر
اندراپنی گرفت میں لے لیا اور اس نقطہ کی وضاحت فرمائی کہ جولوگ پہلے کسی مرشد
سے بیعت ہیں ان کی اس بیعت سے اثر نہیں پڑتاوہ بیعت ارشادتھی اور یہ بیعت جہاد
ہے۔ یہ

اتنا کہہ کراپ ہاتھ مولانا آزادؓ کے ہاتھوں میں دے دیئے اور کلماتِ بیعت کا ورد شروع کیا۔ شاہ جی پہلے پڑھتے پھرتمام مجمع پڑھتا تھا ایسامحسوں ہوتا تھا کہ تمام درود بوار سے بیآ واز آرہی ہے اور خشوع وخضوع کا بیمالم تھا کہ اس وقت بلاشہ قرن اول کا بیواقعہ یاد آگیا جب حضور من الفیار نے حضرت ابو بکڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدینہ منورہ میں انصار سے بیعت لی تھی۔ ایسا منظر پھرزندگی میں بھی و کی میں نہیں آیا اس وقع ہے اس واقعہ کے بعد شاہ جی کا تعلق مولانا آزادؓ سے ہوگیا۔ (مولانا آزادؓ نے اس موقع ہے فرمایا۔ میرے بھائی! آپ کی اس خدمت ہے ملک وملت کا ہر گوشہ شکر گزار ہے)

#### المجرت:

حفرت خاوجی کی زندگی کے عالات مختفری کیوں نہ بیان ہوں مگروہ تا تھمل اور سراس الممل ہوں کے اگر تحریک جبر نہ کاذ کر ان کے ساتھ نہ کیا جائے کیونکہ آئے۔ تحریک کے رورج روال شاہ جی تھے۔ گوائے قافلہ کے ہراول جناب عزیز ہندی بیجے

جنہوں نے پہلے پہل اس کا بیڑا اٹھایا۔ اس بات کی تفصیل آج میں کافی حد تک بیان کرنے کی بوزیشن میں ہوں۔ جوحقیقت حال پرمبنی ہوگی۔ میرے بعد اب کوئی دوسرا آدمی زندہ بھی نہیں جواس تحریک کے بنیادی پہلو پر دشنی ڈال سکے۔

ہندوستان کی شالی مغربی سرصد ہمیشہ سے ہندوستان کے انقلاب کی پناہ گاہ
رہی ہے۔ اور انغانستان میں جب غازی امان اللہ خان برسراقتد ارآئے تو آزاد ہند
کے راہنماؤں کو ایک گونہ تسکیس ہوئی۔ کیونکہ امان اللہ خان آزاد کی ہند کے حامی تھے۔
مگران کی مجبوری تھی کہ ان کے والد کے زمانہ ہی سے شاہ انغانستان انگریزوں کا وظیفہ
خوار تھا۔ عملاً برطانوی سفیر مقیم کا بل کی حکومت انغانستان میں تھی۔ بادشاہ برائے نام
ہی تھا۔ امان اللہ خان نے آتے ہی پہلا حملہ جب انگریزی سرحد پر کیا تو اس وقت
انگریزی فوج بہت کم تھی پنجاب میں شورش ہونے کی وجہ سے مارشل لاء نافذ تھا اور فوج
بنجاب میں تھی۔ حکومت ہند کے لئے میہ وقت بردامشکل تھا اس افغانی حملہ کی وجہ سے
انگریز ی فوج بہت کم تھی پنجاب میں شورش کے باعث انگریزوں کو امان
ایک تو عملاً مارشل لاء اٹھ گیا۔ دوسرے پنجاب کی شورش کے باعث انگریزوں کو اپنان
اللہ سے عارضی صلح کر تا پڑی۔ اگر میصورت نہ ہوتی تو انگریزوں کا پنجاب کو پریشان
کرنے کا فیصلہ ابھی بہت باتی تھا۔ اس کا ایک فاکدہ ہندوستان کو میر بھی ہوا کہ حکومت
برطانیہ کی پالیسی ہندوستان کی طرف عارضی طور پر پھی میوا کہ حکومت

ان تمام حالات کے باوجود ۱۹۳۰ء کا ہندوستان سخت آ زمائش سے گزرر ہا تھا۔ اس کوکوئی راستہ نہ ملتا تھا کہ وہ اب کیا کرے؟ یہی وہ دور ہے جب ہجرت کی تحلی کی شروع ہوگئی۔اور اس کا اثر مسلمانوں پر بے پناہ ہوا۔حضرت شاہ جی نے کافی غور وفکر کے بعد اس میں ہاتھ ڈالا کیونکہ حکومت افغانہ۔ ن نے اپی طرف

سے بجرت کرنے والوں کو بلایا۔ اس سے امید کی سے کرن پیدا ہوئی کہ شاید حکومت پر پچھ دباؤ پڑجائے اور وہ مسلمانانِ ہند کے مطالبات پر توجہ دے سکے۔ اب شاہ جی نے بجرت کی تحریت کی تحریت کی تحریت کی تحریت کی تحریت کی تحریث کی تعریب سندھ، اور صوبہ سرحد کے اندر تو بیت قابو سے باہر ہوگئی اور حکومت انگریزی سخت گھبرا ہے میں پڑگئی۔ پیش گاڑیاں بھی جلنی شروع ہوگئیں۔ صوبہ سرحد کے چیف کمشز سر سملٹن گرانٹ نے تو ایک قافلہ کو ہاتھ جوڑ کر وکئی کوشش کی مگر مسلمان سر بکف جارہا اور اپنی لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر بے وطن ہور ہاتھا۔ جب میتح کی کوشش کی مگر مسلمان سر بکف جارہا اور اپنی لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر بے وطن ہورہا تھا۔ جب میتح کی کوشش کی مشینری حرکت میں آئی اور سینئٹر وں کی تعداد میں انگریز کے ایجنٹ مسلمان ، ان قافلوں میں شامل ہو گئے تا کہ اور سینئٹر وں کی تعداد میں انگریز کے ایجنٹ مسلمان ، ان قافلوں میں شامل ہو گئے تا کہ انتظار بیدا کر سیس کی تعداد میں انگریز کے ایجنٹ مسلمان ، ان قافلوں میں شامل ہو گئے تا کہ انتظار بیدا کر سیدا کر سید کر سے نیری میں شامل ہو گئے تا کہ انتظار بیدا کر سیدا کر سید کر بیر شریعت نیری سیدان میں انگریز کے ایجنٹ مسلمان ، ان قافلوں میں شامل ہو گئے تا کہ انتظار بیدا کر سیدا کر سید کر سید نیری سید نیری سیال کی انتظار بیدا کر سیدا کر سید کر سید نیری سید نیری سید کر سید نیری سید کر سید نیری سید کر سید نیری سید نیری سید کر سید کر سید کی کوشش کو کوشش کی کوشش کی کوشش کیں سید کی کوشش کی کوشش کی کھوں کی سید کر سید ک

### تواضع انكساري :

محضرت شاہ جی جینے بڑے انسان تھے اتنا ہی وہ اپنے کو چھوٹا ہمجھتے۔ انکساری کا ان پراتنا غلبہ تھا کہ بھی ممتاز جگہ بیٹھنا پندنہیں فرمایا۔ لوگ سادات کو عام طور پرچار پائی پر بٹھاتے ہیں قود یہ بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ عوام کے لئے سادات کا احر ام توحسن اسلام کی نشانی ہے مگر سادات کو کیا کرنا چا ہے ان میں سب کو سب سے بڑے سید یعنی سید الکونین مائیڈی کی بیروی ہی باعث عزوافتخارہ جب آنخضرت مائیڈی کی بیروی ہی باعث عزوافتخارہ جب آنخضرت مائیڈی کی موجائے ) ان میں راستے پرچلتے تھے تو سب کے آئے ہوکر بلکہ کیف ما تفق (جیسے بھی ہوجائے ) ان میں شامل ہوکر چلتے اور باوجوداس کے بطور میخزہ آپ سب سے نمایاں اور ممتاز نظر آئے۔ یہی حال حضرت شاہ جی کا تھا آپ متبع سنت تھے۔ سب کے برابر چلتے ، سب کے ساتھ حال حضرت شاہ جی کا کھا آپ متبع سنت تھے۔ سب کے برابر چلتے ، سب کے ساتھ ہیں تھے۔ اور سب سے مل کرکھا تا کھا تے آپ امتیاز شان کو بھی پند نہ فرماتے۔ کوئی بھی آتا

اسے اپنے ساتھ جار پائی پر بٹھاتے دوست اور خدام پیکیاتے تو آپ ازراہ مزاح فرماتے کہ بھائی میں کوئی اچھوت تو نہیں .. مجبور ہوکرسب کو حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ۔

## جھا بر کی فروش:

# کیامزیدارساگ ہے:

#### انسان توہو:

مولانا نورالحن شاہ صاحب بخاری مرحوم فرماتے ہیں کہ خیر المدارس جالندھرکے جلسہ میں حضرت شاہ جی شریک تھے۔ کھانے کے لئے دسترخوان پر جیھے تو سامنے ایک نوجوان بھنگی کودیکھا، شاہ جی نے فرمایا: آؤ بھئی! کھانا کھالو۔اس نے عرض کیا جی میں تو بھنگی ہون۔شاہ جی نے در دبھرے کہجے میں فرمایا:''انسان تو ہو'، بھوک تو لگتی ہے، یہ کہہ کرخودا کھے، اس کے ہاتھ دھلا کرساتھ بٹھالیا۔وہ بے جارا تھر تھر کا نیتا تھا،اور کہتا جار ہاتھا کہ جی میں تو بھنگی ہوں۔شاہ جی نےخودلقمہ تو ڑا،شور بے میں بھگو کر اس کے منہ میں دیے دیا،اس کا کچھ حجاب دور ہوا تو شاہ جی نے ایک آلواس کے منہ میں بھگوكراس كے منه ميں ڈال ديا۔اس نے جب آوھا آلودانتوں سے كاف ليا توباقى آ دھاشاہ جی نے خود کھالیا۔اس طرح اس نے پانی بیاتو اس کا بچہ ہوایانی شاہ جی نے خود بی لیا۔وفت گزرگیاوہ کھانے سے فارغ ہوکر غائب ہوگیا،اس پررفت طاری تھی، وہ خوب رویا،اس کی کیفیت ہی بدل گئی،عصر کے وفت اپنی نو جوان بیوی جس کی گود میں ا یک بچہ تھا، ساتھ لے کرآیا اور کہا شاہ جی! اللہ کے لئے ہمیں کلمہ پڑھا کرمسلمان کر لیجئے اور بوں میاں بیوی اسلام لے آئے۔ (بخاری کی یا تین ص:۳۳)

# نفس كاعلاج :

امین گیلانی بیان کرتے ہیں:

شاہ جی کومولا ناغلام غوت ہزاروی نے ہفہ میں جلسہ کی دعوت دی۔ آئر ہے۔ کا دن آ پہنچا،موالی نلام غورث ہزاروی نے کارجیج دی کہشاہ صاحب لوسفر میں اُ سانی رہے۔ رہ ہے۔ مقامی حضرات نے ایک بس کرایہ پر حاصل کر لی جس میں رضا کاراور مقانی

علماء بیٹھ گئے۔ جب روانگی کا وفت آیا تو شاہ جی مجھے (امین گیلانی) ساتھ لے کر باہر تشریف لائے ، کارکاا گلادروازہ کھول کر کہنے لگے،امین!تم بیٹھ جاؤ، میں نے عرض کیا شاه بی میں پیچیے بیٹھوں گا، آپ آ گے تشریف رکھیں۔شاہ جی نے لہجہ بدل کر کہا: امین میں تکم دیتا ہوں۔ یہیں بیٹھو، میں تعمیل تکم کے لئے آ کے بیٹھ گیا۔ پیچلی سیٹ پرتین علماء کرام بیٹھ گئے، جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا: ذرا کان ادھر کرو، میں متوجہ ہوا، تو میرے كان ميں آئسنى سے كہائم جاؤميں ايك گھنٹہ بعد تنہابفہ بننج جاؤں گا۔مولا ناغلام غوث یوچیس توانبیں بہی بات الگ کر کے بتادینا۔ میں بھونچکا سارہ گیا، ڈرائیورکو تکم دیا، چلو بھائی! اللّٰہ کا نام لے کر انہیں لے جاؤ اور شاہ جی حصف مکان میں چلے گئے۔ بس والول کو کچھ بنة نه چلا۔ میرے پیچھے جوعلاءِ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، میں نے کہددیا، بفہ چل کربتاؤں گا۔الغرض ہم بفہ پہنچاتو شہرےایک ڈیر طمیل قبل سینکڑوں سرخ پوش احرار رضا کار دوروبیہ استقبال کے لئے بندوقوں، کلہاڑیوں اور تکواروں سے مزین کھڑے تھے۔کارد کیھتے بی انقلاب زندہ باو مجلس احرارِ اسلام کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ان دستوں نے ہوائی فائر دانے،مولانا ہزاروی خود استقبال کرنے والوں کی رہنمائی کررہے تھے۔انہوں نے آ کے بردھ کر دروازہ کھولاتو تعجب ہے یو جھا:امین!شاہ جی کہاں ہیں؟ میں اُتر کرانہیں الگ لے گیا اوران کا حکم سنا دیا \_مولانا هزاروی کا چېره سرخ هوگيا، فرمايا: میں سمجھ گيا هول، اچھا آ لینے دوشاہ جی کو۔ہم ایک بری حویلی میں جا کر اُترے جہاں قیام وطعام کا انظام تھا۔ میں نے اعلان کردیا ، شاہ جی راستے میں ہیں ، ابھی تشریف کے آئیں گے۔ آ ب يبيل انظار كريم، ايك گھنٹه كمل نه گزرا ہوگا كه شاہ جى تنہا جىك دار كلہاڑى

# جفائشی اور دلیری:

اکثر علاء کے دورے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں۔ لیڈروں کا تو کیا کہناان کے لئے تو تیار اللی جائے ہیں ہوتے ہیں، گر حضرت شاہ صاحب سے مبلغین بھی بھار دیہات میں بھی چلے جاتے ہیں، گر حضرت شاہ صاحب سب سے فرالے تھے۔ ان کی جوانی اور زندگی کا قابل فخر زمانہ ڈیرہ غازی خان ، مظفر گڑھ، ملتان وغیرہ اضلاع کے خٹک اور ریتلے میدانوں، گرم ، واوک اور گر دوغبار کے طوفانوں سے محبت میں گزرا۔ بھی بیدل ، بھی گوڑے اور بھی اونٹ پر چلے جارہے ہیں۔

ان کو بے بس مسلمانوں کی غربت کھائے جارہی تھی۔ جوروایت ورسوم اور بدعات کے شکار ہونے کی وجہ سے مال ودولت کے ساتھ ناموس تک کوگر وی رکھ دینے برمجبور ہوجاتے۔

وہ جہاں جاتے۔ سطی دورہ کر کے بھی واپس نہ ہوتے نہ تقریریں بیج کر کمائی کا حساب لگاتے۔وہ ہر جگہ جم کر کام کرتے کہیں کہیں ڈیرہ ڈال دیتے اور تب نکلتے کہ

## قدردانی :

حضرت شاہ جی میں ایک خاص وصف بیتھا کہ وہ مظاہر فطرت کے آئینہ جمال قدرت کے جلوے دیکھتے اور ہرصا حب کمال کی قدرکرتے وہ فرعون مزاج فرنگی اور اس کے ایجنٹوں کے سامنے تنے بے نیام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور عاجز مخلوق کے لئے آئکھیں بچھاتے۔ کمال علم وکمال تقویٰ کی تعظیم میں ان کی کمرجھی عاجز مخلوق کے لئے آئکھیں بچھاتے۔ کمال علم وکمال تقویٰ کی تعظیم میں ان کی کمرجھی رہتی۔ حضرت علامہ انورشاہ کشمیری قدس سرہ شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی صاحب قدس سرہ اور حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کے ملفوظات یا کسی تحقیق کا ذکر آتا تو مجسمہ سکوت وجیرت بن جاتے ، کیوں نہ ہو۔ ولی را ولی ہے شناسد۔

حضرت شاہ جی خود مجاہد اور احیاء سنت اور تر دید شرک وبدعت کے علمبر دار تھے۔ وہ ان جبال علم کی بلندیوں سے واقف اور ان کے فیوض باطنی سے لذت آشنا تھے۔ وہ ان جبال علم کی بلندیوں نے واقف اور ان کے فیوض باطنی سے لذت آشنا تھے۔ بلکہ حضر ت شاہ ولی اللہ محد رہ وہ اوی کے خاندان نے جس نصب العین کوسامنے

# علماء وصلحاء كااحترام:

الہ آباد (علاقہ بہاولپور) میں جلسہ ہورہا ہے شاہ جی اپنی قیام گاہ میں معتقدین کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ مجلس گرم ہے کہاتنے میں جلسہ گاہ سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سائی دی۔ مولوی عبدالحق صاحب احمد پوری تقریر فرمار ہے شھے۔ شاہ جی پڑھنے کی آواز سائی دی۔ مولوی عبدالحق صاحب احمد پوری تقریر فرمار ہے شھے۔ شاہ جی آواز پہچان گئے اور حاضرین کو کہا'' میرے پاس جیٹھے کیا لوگے۔ جاؤریا ست کا محمد نے بول رہا ہے۔ ان سے پھھاصل کرلو'۔

عالبًا ۱۳ عاذ کر ہے۔ پیٹی راجن میں جلسہ ہور ہاتھا۔ رہائش گاہ کے اندرونی حصہ میں تشریف فرما تھے۔ کی نے خبر دی کہ حضرت حافظ کریم بخش صاحب مرحوم بہاولپور گھلواں والے تشریف لارہے ہیں۔ آپ بان بنار ہے تھے۔ بان دان کھلا چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے مکان سے باہر آئے تو نہر کے کنارے حافظ صاحب مرحوم کا اونٹ بھایا جار ہاتھا جلدی سے وہیں پہنچ کر استقبال کیا۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر تکلیف کیوں کی۔ اس پرشاہ جی نے فرمایا 'میری جدوجہد فرمایا کہ آپ نے اس قدر تکلیف کیوں کی۔ اس پرشاہ جی نے فرمایا 'میری جدوجہد آپ ہینے بزرگوں کی دعاؤں کا ہی تو نتیجہ ہے۔ اگر آپ کا احترام نہ کروں تو اور کس آپ جینے بزرگوں کی دعاؤں کا ہی تو نتیجہ ہے۔ اگر آپ کا احترام نہ کروں تو اور کس کا ''۔ (بناری کی باتی ہی ہیں۔ م

# تدبروبصيرت اورجسمه علم وحكمت:

امين گيلاني لکھتے ہيں:

حضرت مولانا ثناء الله صاحب المحديث تنصى، اگر چهانہوں نے دارالعلوم ويوبندمين حضرت علامه انورشاه صاحب سيرير هاتهاء امرتسر مين مولاتا ثناء الثداورجم ا یک ہی محلّہ میں کڑہ بھائی سنت سنگھ میں رہتے تھے اور ان کے بوتوں سے میرا بہت دوستانه تفابلكه ذكاءالثدمرحوم جومولانا كادوسرابيتا تقاوه توتجلس احرار كاركن بهي تقا\_اس کے مولانا مجھے سے ذرا بے تکلف تھے اور ہمیشہ شفقت فرماتے ، ایک دن میں نے مولاتا ہے کہا: میرا جی جا ہتا ہے کہ آپ کی مسجد میں سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر رُاهُ \_ 'مسكرا كرنر مایا: امین! مجھے تو كوئی عذر نہیں مگر كیا شاہ جی میری مسجد میں تقریر كرية كوتيار ہوں كے ميں نے براے اعماد سے كہا كيوں نہيں ، انہيں كيا عذر ہوسكتا ہے؟ مولاتا نے فرمایا: ابھی یو چھرکرتو و میصوتو میں شاہ جی کے پاس چلا گیا، اور کہا شاہ جی! آپ مولانا ثناءاللہ صاحب کی مسجد میں تقریر کریں گے، شاہ جی نے بھی میرے سوال پرہنس کرفر مایا: کیا مولا نا اپنی مبیر میں میری تقریر کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میری ان سے بات ہوئی تھی، انہیں تو کوئی عذر نہیں۔شاہ جی نے کہا: اچھا اگر ایبا ہے تو مولانا سے دن اور وقت مقرر کرکے مجھے اطلاع دو، میں ضرورتقر ریکروں گا۔ میں پھرمولاتا کے پاس آیااورساری بات بتائی۔مولاتانے فرمایا: يول كروفلال تاريخ كوتاريخ يادنبين بس دوتين دن كاوقفه ديا ہوگا۔ صبح جس وقت ميں درس دیا کرتا ہوں میں درس دوں گاوہ آ کرتقر برفر مائیں، میں بھی سنوں گا۔ میں نے یہ بات شاہ جی سے کہددی، شاہ جی نے کہاٹھیک ہے،تم اعلان کرادیتا میں ازخودوہاں

پر بہت شرمندہ ہوں، بس کچھ صورت حال ہی الی تھی کہ میں معافی کا خواسترگار ہوں اور پوری جماعت کی طرف سے اس کوتا ہی پر معافی جا ہتا ہوں، آب ہمارے ہزرگ ہیں،

اس غلطی کونظر انداز فرما ئیں، آپ کی اس سلسلہ میں خدمات روزِ روش کی طرح عیاں ہیں، بس بھول ہوگئ، حضرت معاف فرما ئیں، اس بار بار معافی کی التجا پر حضرت مولانا کے چہرہ پر کبیدگی کی جوسلوٹیں تھیں تھلتی گئیں اور آخر چہرہ پر طمانیت وسکون بھرانبساط کی لہر دوڑ گئی۔ شاہ جی نے رخصت جاہی، دونوں بزرگ کشادہ بیشانی سے بغلگیر ہوئے۔ ہوئے اور شاہ جی واپس ہوئے۔

والیسی برشاہ جی کے ساتھ تا نگے میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا: شاہ جی!اصل راز کا مجھےا۔ پتہ چلامگرواقعی مجلس احرار سے بڑی چوک ہوگئی کہمولا نا جیسے مشہور عالم تشخص کو قادیان بیر، نه بلایا۔ اب میرے اس سوال بر؟ شاہ جی نے فرمایا: امین! سیر بات شہری کہ ہم مولانا کو بھول گئے تھے۔اصل واقعہ اور ہے وہ کانفرنس محض تبلیغی كَانْفَرْنْسِ نَهْ فَيْ ، وه ا يك سِنْتِ ، مِنْهَانِ مُنْصِي كَهَا في اورزندگی وموت كا مرحله تها، قيد و بندگی مصیبتیں بھی تھیں۔ راٹی حارق، ز دونوب کرنے کا امکان بھی تھا، کولی چل جانے کا خطرہ بھی لاحق ٹھا۔ قادیان میں کانفرنس تؤرخمن کے قلعہ پر نہتوں کے حملہ کے مترادف تھا، وہاں میں نے صرف انہی حضرات کو دعوت دی تھی جوان مراحل میں ہمار ہے آ زمائے ہوئے تھے۔مولاناعمررسیدہ بھی تضاور بھی ان مراحل میں سے گزرے بھی نہیں تھے۔ہمیں ان کے متعلق کوئی تجربہ ہیں تھا کہ سی کڑی آ زمائش سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں کہ ہیں بیٹک مولانا کی قابلِ قدر خدمات اور مناظرانہ صلاحیتوں کا ہمیں اعتراف ہے مگر ہماراراستہ خطرناک راستہ تھا، خدانہ کرے اگرمولانا اس پر بورے نہ اُ ترسکتے تو بیرنہ صرف ہاری بلکہ تمام اہلِ حق کے لئے ندامت کا سبب بنآ، اس کئے احتیاط ای میں دیکھی کہمولا نا کوایسے موقع پر تکلیف نہ دی جائے ،مگرالیمی بات میں انہیں منہ پرتونہیں کہہسکتا تھا، بزرگ ہیں، عالم وین ہیں، بہرحال ہمیں ان کا اوب

ملحوظ ہے،اس کئے معافی ہی ما تک کران کوراضی کرلیا۔ (بناری بی ہیں ساسی ساسی)

# شخ پرآئے نہ آئے یائے:

تقتیم ہے قبل لا ہور دبلی دروازہ کے باہر جمعیت علماءِ ہند کی عظیم الثان کا نفرنس شروع تھی۔ تمام انظامی اُموراحراری رضا کاروں کے سپر دہتے۔ حضرت مان کی بھی تشریف فرما تھے۔ جب حضرت مدنی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اُٹھے اور گروہ در کی بھی تشریر کے آغازہی میں خالفین کی دم مخالفانہ نعر کا تے ہوئے اُٹھے اور گروہ در فروہ سٹیج کی طرف بڑھنے گے۔ شاہ جی آئے یہ نقشہ دیکھا تو فور اُبھر کر کھڑ ہے ہوگئے، تھ میں کہی دائیں بھی ہائیں کھڑ ہے ہوئے ۔ تھ میں کہی دائیں بھی ہائیں کھڑ ہے ہوئے ۔ تھ میں کہی دائیں بھی ہائیں کھڑ ہے ہوئے ۔ تھ میں کہی دائیں بھی ہائیں کھڑ ہے ہوئے ۔ تھ میں کہی دائیں بھی ہائیں گراور ہے کا اندازہ کرتے رہاور پکار پکار کرانہیں شرارت ہے باز رہنے کی میں نظمین کی حرکات کا اندازہ کرتے رہاور پکار پکار کرانہیں شرارت سے باز رہنے کی بین سٹیں گے اور بائیک پر بھی کام کر کے جائیں گے۔ جب شاہ جی نے یہ دیکھ لیا کہ شرارت پند حضرت کے بین ہوئے اور مائیک پر بایت پُر جوش انداز میں فرمایا :

''احرار کے جانباز رضا کارو! میں جان گیا ہوں کہ ان لوگوں کی نیت مُفیک نہیں، میں نے تمہیں آج کے دن کے لئے جمع کیا تھا، و کیمنا شیخ پر آئے نہ آنے یائے'۔

احراری جانباز پہلے ہی سے اشارے کے منتظر تھے، شاہ جی کا تھم پاتے ہی ضا کاروں نے دلیری کے وہ جو ہر دکھائے کہ دس منٹ میں شریبندعناصر سے پنڈال الی ہوگیا۔حضرت مدنی آنے تقریر فرمائی ،کسی کوشرارت کی جرأت نہ ہوئی۔

# د بانتداری کا فیصله:

تقتیم سے بل مولا ناشبیر احمد عثانی نے با قاعدہ مسلم لیک میں شمولیت ؟ اعلان فرمایا توشاہ جی نے ایک جلسے میں فرمایا :

"سنو! کوئی دل میں بیر خیال نہ کرے کہ حضرت نے تمام ساتھی علاء کوسی خاص بنا پر چھوڑ کرمسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مجھے کامل یفین ہے کہ حضرت کا بیر دیانتداری کا فیصلہ ہے، اب اِن کی رائے سیجے ہے یا دوسرے علاءِ کران کی رائے سیجے ہے یا دوسرے علاءِ کران کی ، بیالگ بحث ہے، مگر جوشص حضرت کی بدیانتی کا الزام لگائے گا، یا آنہیں کرا کے گا

# تم نے میرابوجھ ملکا کردیا:

بہاولپور میں مقیم تھے۔ مولوی جمیل الدین صاحب انبیٹر مدارس عربہ تشریف لائے اور بتایا کہ ان کے استاد محترم قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پی مرحوم (والدمولوی عبدالرحیم معلم جامعہ عباسیہ) بہاولپور میں رہائش پذیر ہیں اور شاہ جی سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن صاحب فراش ہونے کے باعث قیام گاہ تک نہیں آئے۔ شاہ جی کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا تا ہم ای وقت تیار ہو گئے اور کو چہگل حسن میں قاری صاحب مرحوم کی فرودگاہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت قاری صاحب مرحوم بہت کمزور تھے شاہ جی کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کافی دیر تک بھولی بسری بہت کمزور تھے شاہ جی کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کافی دیر تک بھولی بسری باتیں یا دولا تے رہے۔ اور شاہ جی پر دعاؤں کے گجرے نچھاور کرتے رہے۔ جب شاہ باتیں یا دولا تے رہے۔ اور شاہ جی پر دعاؤں کے گجرے نچھاور کرتے رہے۔ جب شاہ بی نے اجازت طلب کی تو قاری صاحب مرحوم نے پانچے روپے کا نوٹ سر ہانے کے بی نے اجازت طلب کی تو قاری صاحب مرحوم نے پانچے روپے کا نوٹ سر ہانے کے بی نے اجازت طلب کی تو قاری صاحب مرحوم نے پانچے روپے کا نوٹ سر ہانے کے بینے سے نکال کر شاہ جی کی خدمت میں ہدیئے پیش کیا شاہ جی نے معذرت کی اور فر مایا کہ بینے سے نکال کر شاہ جی کی خدمت میں ہدیئے پیش کیا شاہ جی نے معذرت کی اور فر مایا کہ

آپ جیے بزرگوں کی خدمت تو مجھے کرنی چاہیے۔ آپ کیوں تکلیف فرما کیں۔ لیکن قاری صاحب مرحوم مصرر ہے۔ اوراپنی بات منوا کے چھوڑی۔ ایک ساتھی نے جھٹ اپنی جیب سے دس رو بے کا نوٹ نکالا اور پورے ادب واحر ام کے ساتھ حضرت قاری صاحب مرحوم کی خدمت میں پیش کردیا۔ جوانہوں نے قبول فرمالیا۔ شاہ جی کے چہرے پرمسکراہٹ کے آثار ہویدا ہو گئے اور باہر آکر فرمایا: ''تم نے میر ابو جھ ہلکا کردیا''۔

### تقویٰ :

سیدامین گیلانی فرماتے ہیں:

ہےجس جگہ مناسب ہودیدیں'۔

فالج کے پہلے حملہ کے بعد جب شاہ جی کی طبیعت کچھ سنجل چک تھی۔ میں ملتان خدمت میں حاضر ہوا تو چار پائی سے انز کر فرش پر آ بیٹھے۔ اشعار سنتے رہے اور سناتے بھی رہے۔ پھر باتوں سے با تیں نگلتی رہیں۔ قر آن وحدیث، تاریخ وادب، لطائف وظرائف غرض محفل خوب جی ہوئی تھی کہ استے میں ڈاکیہ آیا اور ڈاک دے گیا شاہ جی نے دوسرے فرزند مولانا سید عطاء انحسن بخاری سے کہا بیٹا تم پڑھ کر شاہ جی نے اپنے دوسرے فرزند مولانا سید عطاء انحسن بخاری ہے کہا بیٹا تم پڑھ کر سناتے جا دُبھائی عطاء انحسن نے جب ایک خط کے اس فقرہ کوختم کیا کہ:

"آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ بیر قم کیسی ہے؟ بیرو پییز کو ق کا

یے فقرہ سن کرشاہ جی نے بے ساختہ کہا الحمد للڈ الحمد للد۔ میں کچھ چونکا کہ یہ زکوۃ کے رویے تو میں نے عرض کیا شاہ دکوۃ کے رویے پرالحمد للدیسی؟ جب ڈاک سن کرفارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا شاہ جی این اللہ سمجھ میں نہیں آئی فر مایا کچھ دن ہوئے میرے نام ایک سو رویبیہ پرالحمد للہ بچھ میں تفصیل کچھ نہ تھی کہ یہ رویبیہ جماعت کے لئے ہے یا رویبیہ کامنی آرڈر آیا تھا جس میں تفصیل کچھ نہ تھی کہ یہ رویبیہ جماعت کے لئے ہے یا

میری ذات کے لئے ہے۔ پھر پھی دوست بھی پراعماد کرتے ہوئے صدقات اورز کو ق کارو پید بھی بھیج دیتے ہیں میں وہ رو پیدا نہی صدود شری میں تقسیم کردیتا ہوں۔ مگر ان صاحب نے پھی بھی تو نہ کھا۔ پوچھا تو پہہ چلا کہ ذکو قتھی۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کرصدری کی طرف اشارہ کر کے فر مایا وہ رو پیدمیرے پاس محفوظ ہے۔ اس لئے الحمد للہ کہا میراذ ہن فور اس طرف گیا کہ ساری عمرانگریز کی مشینری کا نگرس اور سکھوں سے رو پید لینے کا الزام شاہ جی پرلگاتی رہی۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس رو پے کا کے علم شاہ جس کی شاہ جی نے اتن تحقیق اور فکر کی ہو۔ (بخاری کی ہتیں ص ۱۲)

### تصويراورآواز:

مسولی میں پہلی مرتبہ حضرت امیر شریعت کی تصویر اخبارات میں شائع ہوئی میں کا گا، یس میں میں مردجی نائیڈ و کی تقریرین رہے تھے کہ کیمرے کی آنکھنے انہیں عافل پاکر فوٹو چوری کرلیا۔ اور پھر یہی تصویر متحدہ ہندوستان کے ہفتہ وار انگریزی اخبار 'ممبئ کرانیک' اور روز نامہ 'امرت بازار پتر یکا'' میں شائع ہوئی۔ دوسری تصویر 'ڈٹر مُر' کے جیل خانہ میں کشمیر کے کیٹن عبدالرشید کے ساتھ ان کے اصرار پر بنگالی نوجوانوں نے اتاری ، جوملا قات کے لئے آئے تھے۔

امیر شریعت بذات خود تصویر کے خلاف تھے، اس کے باوجود ان کی تصویریں گاہے گاہے دیکھنے میں آئیں۔ مگریدوا قعہ ہے کہ ان میں ان کی رضا شامل نہ تھی۔ ۱۹۳۵ء میں ملتان کے مشہور عکاس چودھری بشیراحمہ نے چوک حسین آگاہی میں جب اپنا نگار خانہ ترتیب دیا تو کسی بہانے حضرت امیر شریعت کو وہاں لے گیا۔ چوہدری بشیراحمہ کے والد ڈاکٹر رحیم بخش مرحوم کی تصویر وہاں آویزال تھی۔ مرحوم

کووائے میں روز نامہ'' آزاد'' کے لئے حضرت امیر شریعت کی تصویر بنانی چاہی، کیکن انہیں پنتہ چل گیا اور اس قدر بگڑے کہ دوسال تک تصویر بنانے والے سے بات نہیں کی۔

## ا بنی تقریر براستغفار:

سر ۱۹۳۷ء یا ۱۹۳۷ء میں مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر مسٹر مسعود (موجودہ ایڈ منسٹریٹر محکمہ اوقاف) کی خواہش پر مولاٹا مجاہد الحسینی نے ایک اجتماع میں شیپ ریکارڈلگا دیا،
تاکہ امیر شریعت کی تقریر ریکارڈ کی جاسکے۔ اس جلے کی صدارت بھی ڈپٹ کمشنر ہی
کرر ہے تھے اور شیپ ریکارڈ بھی انہی کا تھا۔ ان دنوں مسٹر مسعود شاید واحد آ دمی تھے جن
کرر ہے تھے اور شیپ ریکارڈ بھی انہی کا تھا۔ ان دنوں مسٹر مسعود شاید واحد آ دمی تھے جن
کے باس یہ آلہ تھا۔ مسٹر مسعود باوجود سرکاری گزشڈ آ فیسر ہونے کے ہمیشہ کھد ۔ اوش

تقریر کے دوسرے دن انہوں نے امیر شریعت کو چائے پر بلایا اور دوسرے کمرے میں تقریر کا ریکارڈ لگایا۔ امیر شریعت نے اپنی آواز پہچان کی اور بردے جیران ہوئے، جب انہیں اس نی ایجاد کاعلم ہوا، تو اسے برد ایسند کیا، اس پر گھر میں آکر کہا:

'' آج میں نے اپنی تقریر شن ہے، میں بہت اچھا بول لیتا ہوں''
یہ کہہ کر استغفر اللہ پڑھا اور رونے لگ گئے۔

## میری تصویر میرے افکار ہیں :

شورش کاشمیری رقم طراز میں:

'ایک دفعہ کی فوٹوگرافر نے ان کی تصویر لینا چاہی تو چہرے پر رومال ڈال لیا اوراً سے ڈانٹ کر بٹھادیا۔ کیا کرتے ہومیاں؟ میری تصویر بنا کر کیا کروگے؟ میری تصویر میرے افکار ہیں، میرے خیالات کوا تاریحے ہوتو دل کے فوکس میں اُتارلو، بیسب سے اچھی تصویر ہوگی۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگی۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگی۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگی۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگی۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری

# میری تصویر میرابی بیا ہے:

بیٹا پاس بیٹا ہوتا تو اس سے کہتے کھڑے ہوجاؤشاہ جی۔ فوٹو گرافر سے کاطب ہوکر...میری تضویر میرایہ بیٹا ہے، اس کود مکھلو۔اور ہاں میری نظر سے دیکھنا۔ کتنی اچھی تضویر ہے۔

# سياست من مقلدتها شريعت مين نبين:

شاه جی کومصوری اور عکاسی کی خلقی اور غیر خلقی بحثوں سے کوئی واسطہ نہ

خان لیا قت علی خان مرحوم کے دور میں جب انتخابات میں کوئی مرزائی الیکشن علی کامیاب نہ ہوسکا بلکہ جتنے مرزائی اُمیدوار ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت نے ان کے علقوں میں ایسے ڈیرے لگائے کہ سب کی صانتیں صبط ہوئیں۔ پھرمجلس کی طرف سے لا ہور میں یوم تشکر منایا گیا۔ شاہ جی کی وہ تقریر بردی معرکۃ الآ رائی جب تقریر کرر ہے ہے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے چہرہ کے گردنورکا ہالہ ہے، کسی اخبار کے کیمرہ مین نے تصویر

حصن فرمایا: "کر گئے اپناکام" ۔ پھر گرج کر عوام سے کہا:
"جب ضبح کے اخبار میں میری تصویر چھپ کرآئے تو تمہیں خداکی
قتم ہے چوک میں رکھ کر جوتے مارنا اس کر نفی پر تمام مجمع حیران رہ
گیا"۔ (بخاری کی باتیں، ص:۱۲۸)

اُ تاری تو کیمرہ کے فکش کے حیکنے سے شاہ جی سمجھ گئے کہ اس نے تصویراً تاری ہے،

غالبًا اشارہ اس طرف تھا کہ نوٹو اور تصویر کا اہتمام بت پرستی اور شرک کا موہم ہے۔ دوسرا اشارہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خطیب کی کوتا ہی اور غفلت کے نتیج میں میری تصویر کھینچ گئی۔لہذا اس کی تو قیرنہیں بلکہ تحقیر کرنی چاہئے۔

اگر ہم دنیا میں عزت جاہتے ہیں، مال ودولت جاہتے ہیں، جائز شہرت جاہتے ہیں، جائز شہرت جاہتے ہیں۔ خدااوراس کی مخلوق کی رضا جاہتے ہیں تو ہمیں خلق خدا کی بھلائی کے کام کرنا ہوں گے۔مسکینوں کی امداد کرنا ہوگا۔ بجز کارویہ اختیار کرنا ہوگا تقل کی اور خشیت الہی کوشکار بنانا ہوگا ہر بھلے اور اچھے کام پردوام اختیار کرنا ہوگا تب کہیں جا کر گو ہر مقصود ہاتھ آئے گا۔

☆

بابجهارم

# قرآن سے محبت ، انگریز سے نفرت سرایاعلم عمل سرایاعلم وکمل

قرآن مجید سے امیر شریعت کو بے بناہ محبت تھی۔ فرمایا کرتے دوستو!
قرآن کریم کو جب سے پڑھا ہے کوئی اور کتاب پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ قرآن شریف خود بولتا ہے کہ میں محمد پراتارا گیا ہوں۔ ایسی ہستی اس کتاب کولے کرآئی جوامانت دار ہے اللہ اللہ ایسی کتاب کی بلاغت کے صدقے جائے جس کے چیننے کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا۔ امیر شریعت کے والدمحرم ضیاء الدین صاحب قرآن مجید کے پختہ حافظ تھے۔ ان کی آغوشِ تربیت ہی میں شاہ جی نے چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا۔

# قارى عمر عاصم سيتلمذ:

شاہ صاحب اٹھارہ سال کے پیٹے میں تھے۔محمۃ عماضم نامی کویت کا ایک شخص جو سلطان عبد الحمید والئی ترکی کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے پر مامور تھا۔

سلطان کی اس سے قدر سے ناراضگی ہوگئی اور وہ ترکی چھوڑ کر ہندوستان کی سیاحت
کے لئے نکل آیا۔ سیر وتفر ترکی کے دوران جب وہ پٹنہ آیا تو یہاں کی آب وہوانے اسے
متاثر کیا اور ایک مدت وہ یہیں رہا۔ قدرت نے اس کے گلے میں رس اور آواز میں سوز
عنایت کیا تھا۔ وہ جب بھی موج میں آکر قرآن کریم پڑھتا تو غیر مسلم بھی مسجد کے گرد
جمع ہوجاتے۔

شاہ بی کو اخذ فن میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ اکثر مجرعم عاصم کے لہد میں قرآن کریم بڑھتے۔ ایک دن شاہ بی ان کی نقل کررہے تھے کہ ان کی نگاہ میں آگئے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور شاہ بی کوفن قر اُت سکھانے کے لئے اپنے تلمذ میں لیا۔ نتیجۂ شاہ بی قر اُت قرآن میں یک ہوگئے۔ قاری مجمع عاصم پجھ عرصہ بعد کو بیت کوٹ شاہ بی قر اُت قرآن میں امر تسر کے مولوی عبداللہ کو بیت گئے قو قاری صاحب کو بیت کوٹ کوٹ کے۔ ایک زمانہ میں امر تسر کے مولوی عبداللہ کو بیت گئے قو قاری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ قاری صاحب نے ان سے پوچھا ایک نو جو ان سید عطاء اللہ شاہ بخاری جمعے سے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اس سے واقف ہو؟ مولوی صاحب موصوف نے قاری عمر عاصم کو بتایا کہ وہ عطاء اللہ شاہ اب ملک کیر شہرت کا مالک ہے۔ پورا ہند متان اس کا شیدائی ہے۔ قاری عمر عاصم مین کر بہت خوش ہوئے۔

(سواخ وافكارص: ۴۵)

### قرآن كااعجاز:

شاہ جی فرمایا کرتے میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب پڑھنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتا ہوں۔ جو پچھ ہے قرآن وسنت اور فقہ میں ہے۔ جو پچھاس کے باہر ہے وہ باطل ہے اور ایک باطل شے کے مطالعہ کے لئے میرے باس وفت بنیں ہے۔ آج دنیا قرآن کوچھوڑ کر دوسری کتابوں کی طرف نگاہ کرسکتی ہے تو میں کیوں نہیں ہے۔ آج دنیا قرآن کوچھوڑ کر دوسری کتابوں کے دوسری کتابوں سے روگر دانی کر کے اپنی تمام تر توجہ قرآن پر مرتکز کروں۔ میں تو قرآن کا مبلغ ہوں۔ میری باتوں میں اگر تا ثیر ہے تو صرف قرآن کی وجہ ہے ہے۔ جو چیز مجھے قرآن سے الگ کر دے اُسے آگ لگا دوں۔

قرآن کریم کا اعجازتھا کہ حضرت امیر شریعت ماحول پر چھا جاتے تھے اور مومن وکا فردوست دشمن اور اپنے پرائے سب کے سب اعتراف حق سے گردنیں جھکا لیتے۔ آپ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ کو اولیت دیتے ای کو بیان فرماتے اس کی تلقین کیا کرتے اور اس ترجمہ کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔

### شاه عبدالقادر كاترجمه قرآن:

شاہ صاحب کے ترجمہ کی سب سے بڑی خوبی ہیہ ہے کہ آپ مفرد کا مفرد سے
اور جمع کا جمع سے اور محاورات عرب کا ہندی محاوروں سے ترجمہ فرماتے اگر قرآن
ہندوستان میں اور اردوزبان میں نازل ہوتا کم دہیش وہی زبان ہوتی جوشاہ عبد القادر
نے لکھی ہے'۔

قار کین کویہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی ولی اللّٰی خاندان کے لعل جہاں تاب ہے آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ چالیس برس میں مکمل کیا اور غالبًاروز ہے بھی سلسل رکھتے تھے مشہور ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں پھر سے ٹیک لگا کرآپ ترجمہ کھا کرتے تھے وہ پھر بھی درمیان سے گھس گیا تھا (اللّٰدا کبر) مضرت امیر شریعت کی روح اور وجدان قرآن کریم میں رچ بس گیا تھا۔

بعض آیات کا ترجمہ تو ایسا بھی کرتے جو مکتوب ومنقول نہ ہوتا مگر ماحول، واقعات اور طبقات کی مناسبت سے ایسا فٹ بیٹھتا کہ علماء بھی عش عش کرا تھتے اور دادو تحسین میں بیا ختیار ہوجاتے۔

ایک مجلس میں جوعلماء سے کچھا تھے بھری ہوئی تھی۔ حضرت شیخ النفسیر مولانا احمد علی لا ہوری نوراللہ مرقدہ تشریف فرما تھے۔ گفتگو کے دوران اچا تک حضرت شاہ صاحب نے علماء سے بوچھا کہ آپ لوگ ذی علم ہیں درس و تدریس آپ کا شغل ہے۔ و مَا دُعَوءُ الْکُفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلَل ۔ (مؤمن: ۵۰)

کاتر جمہ کیا کریں گے؟ تمام علماء نے وہی جُومکتوب ومروج ترجمہ ہے اس کا اشارہ کیا ہے کی خومکتوب ومروج ترجمہ ہے اس کا اشارہ کیا ہے کین حضرت امیر شریعت نے فرمایا: میر کنزدیک یہاں'' ما فیہ ہے اور ترجمہ یوں ہوگا:''نہیں یکار کا فروں کی مگر بھونک'۔

حضرت لا ہوری قدس سرۂ نے سن کرخوب داودی۔

### علماء خدا کی رحمت:

شاہ جی کے صاحبز ادیمولا ناعطاء الحسن لکھتے ہیں:

غالبًا من ١٩٥١ء کی بات ہے کہ خیرالمدارس کے سالانہ جلسة تقسیم اسناد پر ملک جر ہے آئے ہوئے علاء حضرات شیخ الحدیث مولانا عبدالحق (اکوڑہ خٹک) حضرت مولانا محد یوسف بنوری حضرت مولانا محدعبداللدرائے پوری اور دیگرا کا برعلاء حضرت مولانا خیرمحد صاحب کی معیت میں حضرت امیر شریعت کی عیادت کے لئے ان کے دولت کدہ پر تشریف لائے راقم الحروف (عطاء انحسن) بھی موجود تھا۔ حضرات کی خدمت پر مامورتھا۔ چائے لایا اور ماحضر بھی جائے نوشی اور بھار پری کے بعد واپسی کے لئے حضرات نے اجازت جابی تو فرمایا ''میں کیے کہوں کہ رحمت بعد واپسی کے لئے حضرات نے اجازت جابی تو فرمایا ''میں کیے کہوں کہ رحمت

ہ میرے گھرسے چلی جائے آپ کا یوں تشریف لانا مجھنا کارہ پراللہ کا کرم ہے اور جی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ یونمی بیٹھے رہیں اور میں رحمتوں کی بارش میں لطف و کیف سرمدی یا تا مرہوں''۔

## محفل عشاق:

تیخ الحدیث حفرت مولانا عبدالحق نے اکوڑہ خٹک واپس جانا تھا۔ انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ فرمایا: جی تو ہمارا بھی آپ سے جدا ہونے کوئیس جاہتا حفرت بنوری نے بھی بڑی عذرخواہی سے رخصت جاہی تو حفرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ دعافرما کیں جب دعاہو چی تو آپ نے فرمایا: و تَوَفَنَا مَعَ الْاَبْرَادِ۔ اورساتھ می ترجمہ یوں فرمادیا ( پنجابی میں ) ( تے پوری پاساڈی نال زیاں دے )

حضرت الاستاد مولا تا خیر محمد نے اس ترجمہ کی اتنی داددی کہ مجمع حیران ہوگیا۔
آپ اس قدر دادو تحسین کے عادی نہ تھے لیکن میں نے دیکھا کہ مولا تا کا چرہ تمتما اٹھا اور خوشی سے با چھیں تک کھل گئیں اور آپ بار بار فرماتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور فرماتے داش سے بہتر لفظی ترجمہ اور ہونہیں سکتا ماشاء اللہ بیآپ ہی کا حصہ ہے'۔ اس پر حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ اس ترجمہ سے غلام احمد قادیانی کی توفی کی رگ بھی کٹ جاتی ہے کہ توفی کا معنی موت نہیں یوں ہی اس نے تھینی تان کر توفی کو مُر دوں پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر چھر حضرت مولا تا اور تمام علماء نے خوب داددی اور یوں یہ محفل کوشش کی ہے۔ اس پر چھر حضرت مولا تا اور تمام علماء نے خوب داددی اور یوں یہ محفل کوشش کی ہے۔ اس پر چھر حضرت مولا تا اور تمام علماء نے خوب داددی اور یوں یہ محفل کوشش کی ہے۔ اس پر چھر حضرت مولا تا اور تمام علماء نے خوب داددی اور یوں یہ محفل عشاق امید فردا پر برخاست ہوئی .....رع اب نہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالیکر

# حضرت رائے بوری کی شہادت:

حضرت اميرشر بعت كى تلاوت قرآن اوربيان وتبيان قرآن كى تعريف مرشد

احرار حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری نوراللہ مرقدہ ضریحہ سے خود راقم نے یوں سی۔ جس کامفہوم یوں ہے:

''اجی ہمارے حضرت شاہ صاحب جبیبا کون ہوگا ایسے جذبوں اور عمل والا مخص تو ہم نے دیکھاہی کم ہے آپ آیت من آیات اللہ تنے'۔

"الرشاہ صاحب چاہتے تو دنیا میں بادشاہی کرتے لیکن آپ نے تو حضور مظافید کم کی اتباع میں قرآن اور فقر اختیاری کو زینتِ دنیا اور تفاخر پر ہمیشہ ترجیح دی مظافید کی اتباع میں قرآن اور فقر اختیاری کو زینتِ دنیا اور تفاخر پر ہمیشہ ترجیح دی مارے شاہ صاحب بے مثال انسان ہیں۔ آپ نے قرآن کی خدمت سے وہ مقام ماصل کیا جو بڑوں کے نصیب نہ ہوا۔ ان کی با تیں تو عطا اللّٰہی ہوتی ہیں"۔ ماصل کیا جو بڑوں کے نصیب نہ ہوا۔ ان کی با تیں تو عطا اللّٰہی ہوتی ہیں"۔

# گل وبلبل:

جانبازمرزابیان کرتے ہیں:

حضرت امیر شریعت اوراحرارگل وبلبل کی طرح لازم وملزوم ہیں شاہ جی کا ذکر خیراحرار کے ذکر کے بغیر ادھورااوراحرار کا ذکر شاہ جی کے بغیر بیکا مِحض ہے۔ آپ نے چونکہ اپنی ملی زندگی مجلس احراراسلام کے بلیٹ فارم پر ہی بتادی اور اسی بلیٹ فارم سے آپ نے چونکہ اپنی ملی زندگی مجلس احراراسلام کے بلیٹ فارم سے آپ نے دشمن دین وایمان فرنگی سامراج ، اس کے خود کا شتہ بود سے مرز ائیت اور فرنگی کے ٹو ڈیول کو پور سے ہندوستان میں لاکارااور ان کی دنیاوی حیثیت کولٹا ڈااور بھی جورا ہے میں انہیں بچھاڑا۔ بیرانِ تسمہ پا اور علاء سوء کے بھی در بھی بدرنگ محاموں کے چورا ہے میں انہیں بچھاڑا۔ پیرانِ تسمہ پا اور علاء سوء کے بھی در بھی بدرنگ محاموں کے بھی وخم کھولے ان کی قباء زور کو تار تارکیا اور ان کی گدیوں کی چولیں ڈھیلی کردیں آپ رمایا کرتے تھے۔

"علاء کرام، پیران عظام! میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس نے مجھے چین سے نہ بیٹھنے دیا میں اللہ کے سب سے بڑے دشمن سے لڑگیا اور اپنی زندگی کے حسین گیارہ سال جیل میں گزارد سے زندگی سفر میں کٹ گئی۔ لاکھوں انسانوں کے دل سے فرنگی کا خوف دور کیا لیکن قربان جاؤں تمہارے ہاضمہ کے آپ پورا قرآن کریم اور لاکھوں احاد ہے مشم کر گئے مگرٹس سے مس نہ ہوئے"

ان زخم خوردہ لوگوں کے حاشیہ شین شاہ صاحب کے تابر تو ڑعوامی حملوں سے بہت مصطرب ہوئے تو ایک'' کرنے'' نے کہاعطاء اللہ شاہ کوقر آن کے سوا کیا آتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا۔

"بال بھائی واقعی مجھے قرآن کے سوا کھے نہیں آتا۔ الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله الله کہ مجھے قرآن کے سوا بچھ بھی نہ آئے۔
کہ مجھے قرآن کے سوا بچھ بیں آتا۔ میری دعا ہے کہ قرآن کے سوا مجھے بچھ بھی نہ آئے۔
لیکن بیصا حب جو مجھے طعنہ دیتے ہیں ان کا بیعالم ہے کہ خود انہیں قرآن ہی نہیں آتا۔
ایک دفعہ لا ہور دفتر احرار میں چندنو جوان آئے اور انہوں نے قرآن اور دیگر
کتابوں کے موازنہ کی گفتگو کی تو آپ نے فرمایا :

''میاں تم قرآن کریم کو الہامی کتاب مان کرنہ پڑھوعر بی ادب عالیہ کی کتاب سمجھ کرہی پڑھلوتو تمہاری روح پاک ہوجائے گی'۔

حضرت امیر شریعت کا بیقول بہت مشہور ہے کہ آپ نے ''یو نیورسٹا کز ڈ'' طبقہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

''بابولوگو! قرآن کریم جماری طرح نه سبی اقبال کی طرح پڑھلو! دیکھوا قبال

نے قرآن ڈوب کر پڑھاتو تہذیب فرنگ پرہلہ بول دیا''۔

## قرآن سے محبت الكريز سے نفرت:

ایک مرتبہ فرمایا کہ میں دنیا میں ایک چیز ہے محبت کرتا ہوں اور وہ ہے آن۔
اور مجھے صرف ایک چیز سے نفرت ہے اور وہ ہے انگریز۔ میں سجھتا ہوں کہ زندگی کے تجربوں اور مشاہدوں نے میر سے ان دو جذبوں میں بلاکی شدت اور حرارت بیدا کردی ہے۔ محبت اور نفرت کے بید و زاو ہے ایسے ہیں کہ جن د ماغوں میں ان کا سودا ہوان کے لئے پابہ زنجیر ہندوستان میں جیل خانہ زندگی کے سفر کا ایک ایساموڑ ہے۔ جہاں بھی طلب کے خیال سے رکنا پڑتا ہے بھی فرض کی کشاکش لے آتی ہے اور بھی جتجو کے منزل کا نقاضا کے خیال سے رکنا پڑتا ہے بھی فرض کی کشاکش لے آتی ہے اور بھی جتجو کے منزل کا نقاضا کی بہنچا دیتا ہے۔ یہ جے کہ اب جیل خانے کی '' آبر و' پر بوالہوسوں نے پیش دسی شروع کی ہوئی ہے۔ اور بھی جستجو ہے کہ اب جیل خانے کی '' آبر و' پر بوالہوسوں نے پیش دسی شروع کی ہوئی ہے۔ اور بھی جو بادہ کش تھے پر انے وہ اٹھتے جاتے ہیں

## زمانهٔ تحریکِ خلافت کی یادیں:

لین الع کے کے کہ خلافت کے زمانہ قید پر جب غور کرتا ہوں تو نگاہوں میں ایک تصویر سی کھنچ جاتی ہے۔ میا نوالی ڈسٹر کٹ جیل میں احباب کی ایک یادگار برم، سب اہل ذوق، اہل نظر، اہل دل اور اہل علم جمع تھے۔ مولا نا احمد سعید دہلوی حدیث پڑھایا کرتے ۔ عبد المجید سالک در بارا کبری کاسبق دیتے ،مولوی لقاء اللہ کی نہیں تبی تنی گفتگو میں رس بیدا کرتیں ۔ صوفی اقبال پانی پتی کے ''اشقلے'' خدا کی پناہ! عبد اللہ چوڑی والے کی مکسالی گالیاں تبرک کی طرح تقسیم ہوتیں اور آصف علی کھلتے تو بھولوں کے شختے بچھے جاتے۔ جی خوش کرنے کے مشاعروں کا اہتمام ہوتا۔ بھی

سالک صدر ہوتا بھی آصف اور بھی ۔۔۔ع ترعہ فال بنام من دیوانہ زوند

اختر علی نے ایک د فعہ معرکہ کی غزل سنائی ۔سب لوٹ بوٹ ہو گئے۔میراما تھا تھ کا کچھ یا دسا آگیا۔ میں نے اختر سے کہا۔میاں مقطع کہو۔وہ کسی قدر جھینیا میں نے

کہاتولو پھر مجھے ہے۔ سنومقطع پیھا .....

جو ہے کشی سے ہو فرصت تو دو گھڑی کو چلو امير مسجد جامع ميں آج امام نہيں ( حیات امیرشر نعت ص ۸ نے )

لعرف پر پررفرنگ:

منورش کاشمیری بیان کرتے ہیں :

ا کیب د فعد میں ہے ان کے بچول کے متعلق ترخی کیا۔شاہ بق اُلٹین انگریز کے يرُ ها هيئه ـ انگريزي مدرسول مين جيجئے اور ممكن جوٽو وکيل بناہيئے ـ آئندومناشر سايي با گہا ور قانون دانوں کے ہاتھ میں ہے۔ بس اس پر بگڑ گئے ہم یہ کہوں نہیں کہتے کہ انبین زنده دفناه و لعنت بریدرفرنگ به

میاں میسب کچھ میں نے بھی پڑھا ہے تم فرنگی بابا کوئیں جانتے اس نے روحیں فل کردی ہیں، روحیں ۔اسلام اٹھ گیامسلمان رہ گئے۔ ہائے اکبرس وقت یاد آیا

> یوں قل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

# میراایک ہی وشمن ہے انگریز:

فرمایا۔ بیہ فیصلہ تو آپ سیجئے کہ میری کنٹری بیوش (انگلش سپیل) کیا ہے میں تو بیرجانتا ہوں کہ میں نے لاکھوں ہندوستانیوں کے ذہن سے انگریز کو نکال بھینکا ہے میں نے کلکتہ سے خیبرتک اور سرینگر سے راس کماری تک دوڑ لگائی ہے وہاں پہنچا ہوں جهال دهرتی پانی نہیں دیتی۔ ہمارا پہلا کام بیہ ہے کہ غیرمککی طاقت سے گلوخلاصی حاصل ہو۔اس ملک سے انگریز نکلیں نکلیں کیا، نکالے جا کیں۔تب دیکھا جائے گا کہ آزادی کے خطوط کیا ہوں گے؟ آپ تو نکاح سے پہلے جھوہارے با ٹنا جا ہتے ہیں۔ پھر میں کوئی دستوری نہیں ،سیاہی ہوں۔تمام عمرانگریز سے لڑتار ہااورلڑتار ہوں گا۔اگراس مہم میں سور بھی میری مدد کریں تو میں ان کا منہ چوم لوں گا۔ میں تو ان چونٹیوں کوشکر کھلائے نے کے لئے تیار ہول جوصاحب بہادر کو کاٹ کھا ٹیں خدا کی شم ! میراایک ہی دشمن ہے۔ انگریز-اس ظالم نے نہ صرف مسلمان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ ہجائی بلکہ ممیں غلام رکھا۔مسلمانوں میں جعلی نبی پیدا کئے۔ پھراس خود کاشتہ بودے کی آبیاری کی اور اب اس کو جہیتے بیچے کی طرح پال رہاہے۔(سوانے وافکار ص۲۲-۲۷)

# ميرا ملك جهور كرتشريف لےجائيے:

یہ و ۱۹۳۰ء کا اواخر ہے شاہ جی جیل میں ہیں۔ ایک اعلیٰ انگریز حاکم معائے
کے لئے آتا ہے۔ اور امیر شریعت سے مخاطب ہوتا ہے۔
کیسے کیا حال ہے آپ کا؟
اللّٰہ کاشکر ہے۔ بے نیاز انہ جواب ملتا ہے۔

کوئی سوال؟ بااختیارها کم دوبارہ پوچھتا ہے۔ میں صرف اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ کوئی خدمت ہوتو بتا ئیں۔ شاہ جی سراٹھا کر پورے وقاراور متانت سے جواب دیتے ہیں۔ جی ہاں! آپ میرا ملک جھوڑ کرتشریف لے جائے۔ حاکم خاموش ہوکرآ گے بڑھ جاتا ہے۔

# انگریز اور مرزانی:

> ول نیست کور که پر و باز نشیند از گوشه بات که پریدیم پریدیم

بس اسے کنارہ کئی سیجھئے یا دشنی۔ میری طرف سے صرف اتنا ہوتا ہے الحمد لللہ کہ میں نے آج کی انتا ہوتا ہے الحمد لللہ کہ میں نے آج تک نہ کی کے متعلق براسو جا ہور نہ ہی برا کیا ہے۔ ہاں انگریز اور مرزائی کے متعلق جہال تک بس جلا براسو جا اور کیا بھی۔

اس پرمولا نایاسین نے کہا بیتو پھرضد ہے۔امیر شریعت نے پھرفر مایا:
''جاہل! بیضد نہیں ایمان ہے حدیث میں کیا پڑھا ہے... کہمومن کو دومر تنبہ
ایک ہی سوراخ نسے ڈسانہیں جاسکتا''۔ (حیات امیر شریعت ص۳۳۳)

# اب بیونی بیس از کے ا

ایک د فعه شاہ جی نے ڈم ڈم جیل کا قصہ سنایا کہ انگریز کے خلاف تحریک میں

وْ م وْم جيل ميں بہت ہے تو می رضا کا ربھی ہے اور حضرت مدنی سی سیمے مگر ہم اسمے نہ تھے۔حضرت مدنی مجھے الگ دوسرے احاطہ میں بند تھے۔ایک روز میں نے ا زنی از تی میزبرسی که' انسپٹر جیل خانہ جات آیا ہے اس کا نام من تھا (بیانگریز آخر کار بنگال میں انقلاب بیندوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا) اور جن رضا کاروں کے سر پر گاندهی ٹوپی ویکھتا ہے اسے وہ خود اتار کریاؤں میں مسل دیتا ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے،اس خبرے میرے تن بدن میں آگ لگ گئے۔ میں نے کہا، اچھاا گرمیری طرف آ گیا تو اس کی خیرنہیں اور میں نے سوچ لیا کہ جھے کیا کرنا جا ہے۔ میں نے کہا اگر شرافت ہے پین آیا تو شرافت سے جواب دوں گا،اگر اس نے میری ٹونی پر ہاتھ بڑھایا تو میں بھی اے گرا کرشہرگ ایسی کا ٹول گا کہ نئے نہ سکے۔شاہ جی نے فرمایا: آخر وه وفت آگیا، میں احاطہ میں تہل رہاتھا کہ احاطہ کا درواز ہ کھلا''انسپکٹر جیل خانہ جات'' داروغه جیل جو ہندو تھا اور بیند جیل وارڈن دیکھے کہ میری طرف آ رہے ہیں۔ اس انگریز نے آتے ہی کہا، بیٹو بی اتاردو، میں نے بے باکی سے جواب دیانہیں اُتاروں گا۔وہ غصے میں آ کے بڑھااور ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میری ٹوپی اُتارے میں نے پہلے ہی پینترا جمایا ہوا تھا۔ (اس موقع پرشاہ جی نے اُٹھ کروہ نقشہ عملاً ظاہر فرمایا) فوراً دایاں ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پرڈال کر ایبا جھٹکا دیا کہ اس کے حواس خطا ہو گئے اور یکدم نرمی اختیار کرلی۔ادھرداروغہ جیل نے بیج بچاؤ کرادیا۔

شاہ بی قرمانے لگے: اگروہ اب بھی بازنہ آتا تو میر ایکا ارادہ یہی تھا کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی شدرگ دانتوں سے کاٹ دوں گا، مگروہ میرے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی شدرگ دانتوں سے کاٹ دوں گا، مگروہ میرے تیور بہیان کر یکدم نرمی اختیار کر گیا، اور کہنے لگا کہ آپ کواس ٹو بی کا احترام میرے تیور بہیان کر یکدم نرمی اختیار کر گیا، اور کہنے لگا کہ آپ کواس ٹو بی کا احترام

کیوں ہے؟ بیتو گاندھی جوایک ہندو ہے اس کی ٹوپی ہے۔ شاہ جی نے کہا یہ غلط ہے یہ اجمل کیپ ہے اسے حامد کیپ بھی کہتے ہیں۔ امرو ہمہ مراد آباد اور بوپی کے بہت مقامات میں اس کو اکثر مسلمان شرفاء پہنتے ہیں۔ اس نے کہا بہرحال آپ بیٹوپی میں سے کہنے براُ تاردیں۔ میں نے جیل میں سب کی ٹوپیاں اُتر وادی ہیں۔

شاہ جی! فرمانے لگے میں نے کہا مگریڈو پی تمہارے کہنے ہے نہیں اُتاروں گا جب تک بنیں اُتاروں گا جب تک بن پر گردن موجود ہے ٹو پی سر ہے نہیں اُترے گی۔ اس نے کہا: اگر میرے کہنے پر نہیں اُتاریں گے تو اور کس کا تھم ما نیں گے۔ میں نے کہا: ہاں! حکم دینے والا اس جیل میں ایک ہی شخص ہے وہ شنے الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی تیمیں، اگروہ تھم دیں کہ فوبی اُتاردوتو فورا اُتاردوں گا۔

# كسى اور د بے میں جاؤ:

بھائی عطاءالمؤمن بخاری نے راقم الحروف (امین گیلانی) کو بیرواقعه سنایا جو انہوں نے اپنے والدگرامی قدر (شاہ صاحب کے سےخود سناتھا۔ شاہ جی نے فر ما

متحده مندوستان میں ایک د فعہ نہیں جار ہاتھا۔اپناسامان گاڑی کے ایک ڈیہ میں رکھ کر کسی ضرورت کے لئے پلیٹ فارم پر آیا تو دیکھا کہ ایک چھوٹے سے ڈبہمیں صرف دوانگریزنوجوان دروازے میں کھڑے ہیں جومسافراس ڈیے پرسوار ہونے لگتا ہے وہ اسے دھکے دیے کر اور تھوکریں مار کر بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی اور ڈیے میں جاؤ۔ بیصورت دیکھ کر مجھے بہت طیش آیا کہ بیہ ہندوستانیوں کواس قدر ذلیل سمجھتے بیں۔اگر چہمیرا سامان دوسرے ڈیے میں تھا مگر میں نے سوچ لیا کہ ان کو ان کی فرعونیت کا مزا چکھانا جا ہے۔گاڑی نے وسل دے دیا اور بعض مسافر ابھی جگہ نہ ملنے کے باعث پریشانی میں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دو تین مسافروں کو جب گاڑی نے حرکت کی اس ڈے میں و کیل دیا اور خود بھی چھلا تک لگا کر داخل ہوگیا۔ بل اس کے کہ وہ گورے کوئی حرکت کرتے میں نے دونوں کے منہ پرزنائے کے دو دو تھیٹررسید کر دیئے اور ایک کو اُٹھا کر ایک کونے میں بھینک کر دو اور جڑ دئیں۔ د وسراخود بخو دایک کونے میں دیک کر بیٹھ گیا،اور پھر دونوں ایسے دیکے جیسے ڈیے میں موجود ہی ہیں ہیں۔ا گلے اسٹیشن پر جب کھالوگ اور اس ڈیے میں سوار ہو گئے تو میں اُتر کرایئے سامان کے پاس چلا گیا اور پورے سفر میں دھیان رکھا مگر وہ گورے اب سکون سے سفر کرر ہے تھے۔

### دوستوں کے کئے معمہ:

راقم الحروف (امین گیلانی) نے بیروا قعہ خود بھی شاہ جی سے سنا اور بڑھے شاہ کوبھی دیکھا ہے،اوراس واقعہ سے امرتسر کے اکثر احباب آگاہ ہیں۔

شاہ جی خیر الدین کی معجد میں جعہ پڑھنے یا پڑھانے جاتے۔ جب وہ دروازے پر پہنچتے تو خان بہادر دروازے پر کھڑے ہوتے اور جھک جھک کرسلام کرتے۔شاہ صاحب نے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ چپ چاپ اندر چلے جاتے، شاہ صاحب کا انداز تھا کہ وہ اپنے قاتلوں کو بھی بخش دیتے تھے۔ ان جیسے عفو درگزر کے عادی اور ہنتے ہو لتے شخص کا رویہ دوستوں کے لئے معمہ تھا۔ خان بہادر نے اس روش عادی اور جنتے ہو لتے شخص کا رویہ دوستوں کے لئے معمہ تھا۔ خان بہادر نے اس روش کے باوجود سلام کرنا ترک نہ کیا۔شاہ جی تے بھی قبول کے لئے بھی نہ ہاتھ ہلایا نہ زبان اور نہ اس کی طرف آسکھیں اُٹھا کردیکھا۔

ایک دن نیازمندوں میں سے ایک نے سوال کیا۔ شاہ جی! خان بہادر صاحب آپ کوسلام کرتے ہیں۔ آپ جواب نہیں دیے ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں ، بھی گھر میں ہوں تو پوچھ لینا، بات آئی گئ ہوگئ ۔ پچھدن بعد گھر میں تنہا تشریف فرما تھے، کسی طرح خان بہادر کا ذکر چھڑ گیا تو واقعہ بھی یاد آگیا۔ فرمایا: کوئی بات نہیں۔ میں اس محض کا دوست ہی نہیں ہوسکتا جے انگریز دوست رکھتا ہو، یا جو انگریز کو دوست سے محستا ہے۔ اصرار پر واقعہ بیان کیا کہ امرتسر کے مارشل لاء میں نیشنل بینک کے فرگی منیجر کو مشتعل جوم میں سے کسی محض نے جھت سے گرا کر بلاک کردیا۔ پولیس نے بہتیرا کو مشتعل جوم میں سے کسی محض نے جھت سے گرا کر بلاک کردیا۔ پولیس نے بہتیرا کاش کیا لیکن مجرم کا سراغ نہ ملا۔ مقول کی بیوی نے مزموں کو پکڑ کر کیفر کر دار تک بہتیرا کے انکا کی مطالبہ کیا۔ حکومت نے انعا می اشتہار نکالا کہ جوم ملزم کا پیۃ دے گا، اس کو

اتنے ہزاررہ بے نقدانعام دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے نجی طور پر بعض معززین سے بیہ بھی کہا کہان کی وفاداری کا امتحان ہے، اگر انہوں نے مجرم کو پکڑوانے میں مدد کی تو موجودہ انعام کے علاوہ خطاب بھی دیا جائے اور آنریری مجسٹریٹی بھی۔

# بره هيا جهانسي مين آگئي:

مجرم نه ملا ..... ان خان بها در صاحب جواس وفت تک خان بها در نه تھے، محض علاقائی تھانیدار کے معاون ہی تھے،اپنے محلے کی ایک غریب الحال ہیوہ کے پاس کئے، جس کا ایک ہی نوجوان بچہ تھا۔ اس سے کہوتم اپنے بچے سے کہوکہ وہ پولیس میں بیان دے دے کہ میں نے بینک کے منیجر کو کو تھے سے گرایا ہے۔تم سے حلفاً وعدہ کرتا ہوں کہتمہارے بچہکودو ماہ کے اندراندرر ہا کرالوں گا، ورنہ حکومت سختی پرتلی ہوئی ہے۔ تمہارے بچے کا نام لیا جارہا ہے۔ پولیس نے بکڑلیا تو رہائی ناممکن ہے۔ وہ جھوٹے کواہ ڈا کر بھی بھانسی پرلٹکواد ہے گی۔ بڑھیا جھانسے میں آگئی،نو جوان بھی بے پڑھا لكھااور بيار ولاغرتھا۔فريب ميں پھنس گيا۔خان بہادر نے قرآن مجيد برحلف أٹھايا کہ دو ماہ تک ضرور ہی رہا کرا دوں گا۔غرض نو جوان مذکور نے خان بہادر کی مخبری بر ا ہے آ یے کو پولیس کے حوالہ کر دیا ، پھر جیسا کہ اسے کہا گیا تھا ، اس نے اعتراف بھی ترلیا۔مقدمہ علا، حیث مثلی بیٹ بیاہ موت کی سزاہوگئی جواسے آخر کارتختہ دار پر لے تحقی ۔ بڑھیا نے خان بہاور کا دامن پکڑا۔خان بہاورا ثنا۔ئے مقدمہے کے کرسزائے مون الله الله الله الله المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المابيثار بابوجائيكا ويصرف قانون كي كاروائي ہے۔ گورنرصاحب نے بھی ہے وعدہ كرركھا ہے، شور شكرو، وہ رہا ہوجائے گا، عنرور کھر آئے گا، میں ایکر آؤل گا۔ بوھیاان طفل نسلیوں پرچلتی رہی۔ آخرا کے۔

خان بہادرصاحب بھانی کے دن تک بہی تسلیاں دیتے رہے کہ فکر نہ کرو' تہمارا بیٹا ضرورگھر آئے گااور بیٹا آگیا۔ بڑھیانے بیٹے کی لاش دیکھی تو سر بٹ لیا، چلا اُٹھی ، ہاہا کار بچ گئی تب افشائے رازے بھی بچھ نہ بنتا تھا۔

# خان صاحب تصویر عبرت بن گئے:

خان بہادرصاحب انعام وخطاب پا گئے۔ آنریری مجسٹریٹ مل گئے۔ جائیداد بھی ہاتھ آگئے۔ غرض سرکاری دوائر میں ان کا طوطی بولنے لگا،لیکن اس بردھیا کا بیٹا دالیس نہ آیا۔ البتہ ایک دن مال خوداس کے پاس بہنج گئے۔ قدرت کا غائبانہ ہاتھ کام کرتا رہا۔ مکافات نے بہت دنوں کا چکر کا ٹا، خان بہادر کا ایک نوجوان بیٹا او ہاش لوگوں کے ہاتھوں قبل ہوگیا۔ آنریری مجسٹریٹ کو ایک ڈپٹی کمشنر کی ناراضی نے ہضم کرلیا کارخانہ کو باتھوں قبل ہوگیا۔ آنریری مجسٹریٹ کو ایک ڈپٹی کمشنر کی ناراضی نے ہضم کرلیا کارخانہ کو باتھوں گئی،خود کی ٹا مگٹ ٹوٹی اور تصویر عبرت ہوکرموت کی گود میں چلا گیا۔

وراس کی سخت ایم کی ہے۔ براہے احساب اس کا

یہ داقعہ سٹا کر شاہ بنی کا بیٹنے ۔ لگے کہ اس دنیا میں بیابھی ہوتا ہے اور جب انگریزوں کے بیائے نو بیون کے بیچے کٹوانے والے ہمیں مکدار کہتے ہیں تو فرطرت بھی

سركونى كے لئے ہاتھا کھا ليتى ہے۔ ( بخارى كى باتيں ص: ١٨ تا٥٠)

## بيروظيفه بهلے كيوں نه بتاويا ؟

ایک روزگھر میں نشست جمی ہوئی تھی ، باتوں میں سے باتیں نکل رہی تھیں ، فرمایا (پاکستان بننے سے پہلے) میں بس میں کسی گاؤں تقریر کرنے جارہا تھا۔ راستے میں بس ایک جگہ تھری تو چوان مسافروں سے میں بس ایک جگہ تھری تو چوان مسافروں سے کہا وہ اُتر کر دھکا لگاویں تاکہ بس شارٹ ہوجائے ، آٹھ دس جوان اُتر سے دھکا لگایا مگروہ شارٹ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی ، وہ بے چارے دھکا لگا گا کر ہانپ گئے۔ مسافر بھی پریشان تھے کہ کیا ہوگا؟ میں اچا تک اُتر ااور ان نوجوانوں سے کہا کہ تم مسافر بھی پریشان تھے کہ کیا ہوگا؟ میں اچا تک اُتر ااور ان نوجوانوں سے کہا کہ تم میر سے ساتھ مل کر مینا کا گاؤلغت بر پدر فرنگ اور پھر مل کر دھکا لگاتے ہیں ، چنانچہ ہم نے لعنت بر پدر فرنگ کو ب شارٹ ہوگئی ، اور سب مسافر خوش ہوکر نے لعنت بر پدر فرنگ کو ب نہ بتا دیا۔ (بناری کی باتی میں ۱۲۲۰)

### نوكري جيمروانے والا پير:

ایک عقیدت مند حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کہیں ملازمت کا اُمیدوارتھا۔اس نے اپنی آمد کا مقصد عرض کیا اور ایک آفیسر کے نام سفارشی مکتوب کی خواہش کا اظہار کیا۔جواباشاہ صاحب نے فرمایا:

''بھائی! میں تو نوکریاں چھڑوانے والا پیر ہوں، اگر ملازمت کے لئے سفارش کی ضرورت ہے تو کسی سجاد ہو نشین یا کسی مخدوم یا کسی بڑے لیڈر کے پاس جاؤ، ہماری آشنا نوازی کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کہیں ملازم ہوں اور آپ کے اعلیٰ افسر کو معلوم ہوجائے کہ یہ عطاء اللہ کا ملنے والا ہے، تو فور آآپ پر کوئی آفت پڑے گی، اور

آ پ ملازمت سے سبکدوش ہوکرآ رام سے بیٹھے رہیں گے۔

اس کے بعدارشاد فرمایا کہ میرا بھانجا فوج میں بھرتی ہوگیا۔اس کی والدہ کو طفے کے لئے گیا جومیری بھو بھی زاد بہن تھی اورا پنے بیٹے کے فم میں رور ہی تھی ، میں نے اسے کہا دیکھو بہن!اگر تیرا بیٹا ہفتے کے اندر واپس آ وے تو میرا کیا انعام؟ کچھ انعام کے اندا واپس آ وے تو میرا کیا انعام؟ کچھ انعام کے باگیا، میں نے اس روز اس کوایک خط لکھاوہ اس وقت بزگال کی کسی چھاؤنی میں ہے اس روز اس کوایک خط لکھاوہ اس وقت بزگال کی کسی چھاؤنی میں ہے۔

''عزیزم آپ بڑی مناسب جگہ بی گئے ہیں، اپنے کام کی رفتار سے مجھے مطلع کرتے رہناوغیرہ وغیرہ''۔

ينج ميں نے اپنے دستخط کئے (سيدعطاء الله شاہ بخاری)

خطسنسر ہوکراس یونٹ کے انگریز افسر کو پہنچا، اس نے فور آمیرے بھانچے کو

بلایا اور بوچھاکون ہے عطاء اللہ شاہ۔اس نے بتایا تو کرنل نے اسے واپس بلکہ اس کا سامان وغیرہ منگوا کرفور آئی جھاؤنی سے نکل جانے کا تھم دیا۔

اس کے بعد سفارشی مکتوب لینے والے کو فرمایا: بھائی! ہمارا نام تو اس کام

کے لئے ہے، اگر کہیں ملازم ہوجاؤتو پھرمیری خدمات حاضر ہیں ....

اے ہم نفسال! تشم از من گر بزید

ہر کس کہ شود ہمرہ من دشمن خویش است

ِ ( بخاری با تنمن ص: ۹۵ )

## أب جيم كوكيم كوكيم كاتا؟

شاہ جی شیخو بورہ تشریف لائے ہوئے تھے کہ سید امیر شاہ صاحب ریٹائر ڈ

سب انسکٹر پولیس جوریاست''لوہارو''کے باشندے تھے اور پاکستان کے قیام کے بعد شیخو پورہ میں رہائش اختیار کر چکے تھے، تشریف لے آئے، شاہ جی اُٹھ کر تپاک سے ملے۔ انہوں نے پوچھا شاہ صاحب آپ نے مجھے بہچان لیا۔ شاہ جی نے فرمایا اوہوآ پ نے مجھے احسان فراموش سمجھا کہ آپ جیسے محن کو بھول جا تا جس نے میرے لئے اتنی مصیبت اُٹھائی، پھرشاہ جی نے ان کے سامنے یہ داستان سنائی، فرمایا:

'' جب قادیان کانفرنس کی تقریر برجی وی کھوسلہ کی عدالت میں پہلی ہی بیشی ہوئی ،تو کارروائی سننے کے لئے بے بناہ ہجوم تھا۔ بیہ بہ حیثیت سب انسپکڑا نظام درست کرنے پر بمعہ گارڈ کے مامور تھے۔ادھر میں نے بطور گواہ صفائی مرزامحمود کو بھی عدالت میں بلوایا ہوا تھا۔عدالت نے مرزاممود کو بیٹھنے کے لئے کرسی وی، میں نے احتجاج کیا کہ خلاف معمول وآئین اسے عدالت کے اندر کرسی کیوں دی گئی مخضراً بیہ کہ عدالت کومجبور کردیا گیا، کری اُٹھائی گئی اوراسے با قاعدہ کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا۔ اس پہلی کا میابی پر ہی مجمع خوشی ہے انھیل پڑااورنعرہ ہائے تکبیر کو نجنے لگے۔ ہمارے تھانیدارصاحب آخرمسلمان تھے۔ پھرسید بھی کیا ہوااگر چیسرکاری ملازم تھے اور ور دی پہنی ہوئی تھی۔ بیجی اتنے خوش ہوئے کہایئے اس وقت کے منصب اور مقام کو بھول گئے۔جس وفت میں عدالت کے درواز ہے کے باہر کھڑا۔اس کامیابی پر پُر امن رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔تو رہمع کو چیرتے ہوئے آئے اور مجھے سے بغل گیر ہوئے۔فرطِ محبت ہے میرے ہاتھ چوم لئے، وہاں پولیس پر بھی تگران پولیس موجود تھی ، فوراً اطلاع ہوگئ کہ متعینہ سب انسیکٹر نے بیر کت کی ہے۔ ایس بی صاحب نے فوراً طلب كرليا كه حاضر جوكر جواب دو \_اب تقانيدار صاحب كوخيال آيا كهاو جوكام تو

مرحواس قابو میں رکھے اور لکھ کر جواب دیا۔ میں اس وفت اہم ذیوٹی پر ہوں ، فارغ ہوکر حاضر ہوجاؤں گا۔

### گورنمنٹ کے باغی سےمصافحہ:

ایس بی نے دوسرے سب انسپکڑ کی ڈیوٹی لگا دی اور انہیں کہا فورا حاضر ہوجاؤ۔ قہر درولیش برجان درولیش حاضر ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے سرکاری ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے ایسا کام کیوں کیا؟انہوں نے کہا کہسرکاری ڈیوٹی میں تو میں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی ۔ا ہے ہجوم اور پھرمشتعل ہجوم کو قابو میں رکھا،اگر شاہ صاحب ہے میں نے مصافحہ اور معانقہ کیاتو وہ اس حیثیت ہے کہ وہ ایک مسلمان عالم اور سید ہیں اور ہرمسلمان کو ہر عالم اور سادات ہے عقیدت ہونا لازمی ہے۔ اس میں مجھ پر گورنمنٹ ے ساتھ کسی قتم کی غداری کا الزام نہیں ہے تا ، مگریہ عذرمسموع نہ ہوا ، اور صاحب بہا در نے چٹی اُتر والی اور با قاعدہ کارروائی شروع ہوگئی۔ بیرحضرت ہم ہے ملے کہ شاہ جی آپ کی محبت نے تو ہمیں ہے کار کردیا۔شاہ جی نے ہنس کرفر مایا: مگر ہم بھی و فا دار تھے وہ گر بتائے کہ خدانے کامیاب کردیا۔ جب افسرانِ بالا کے ہاں پھر پیشی ہوئی اورانہوں نے کہا کہ آپ نے گورنمنٹ کے ایک باغی سے برسرعام باور دی ہوکر اور ڈیوٹی کے وقت اس جرم کا ارتکاب کیوں کیا تو ہمارے تھانیدار صاحب نے جیکے ہے ایک تصویر نکال کرمیز پرر کھدی، وہ تصویراس وفتت اُ تاری گئی تھی جب لندن میں دربار کے اندرخودشہنشاہِ برطانیہ مہاتما گاندھی ہے ہاتھ ملارے ہیں، پیصوبر دیکھ کرانہوں نے سوال کیا ، آپ کا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ حضورا گرخودشہنشاہِ برطانیہ ہندوستان کے سب سے بڑے باغی کے ساتھ انہیں اپنے دربار میں بلاکر ہاتھ ملا سکتے ہیں اور

در بارِ عالیہ میں کری دے سکتے ہیں، تو میں بحثیت ایک اونیٰ ملازم ہونے کے بخاری صاحب سے انہیں عالم دین اور سید سمجھ کراور ساتھ ہی مشتعل عوام کے دل قابو میں لینے کے لئے تا کہ انظامی اُمور سے اچھی طرح عہدہ برا ہو سکیں، مصافحہ اور معانقہ کر کے کئے تا کہ انظامی اُمور سے انگریز افسران سششدررہ گئے اور معمولی ہدایت کر کے عہدہ پر بحال کر دیا۔ (ماخوذاز بخاری کی باتیں ص ۲۷ تا ۲۷ کا ک

ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے دوئتی اور دشمنی خدا کے لئے کی اس کا ایمان کامل ہے۔ شاہ جی کی دوئتی اور دشمنی بھی خدا کے لئے تھی۔ انگریز سے ان کوکوئی زاتی پرخاش نہ تھی اور قرآن سے دوئتی اور محبت بھی اس لئے تھی کہ قرآن خدا کا کلام ہے دوست اور دشمن سفر حیات کا لازمہ ہیں دوستوں کے انتخاب میں احتیاط کرنی چا ہے اور یہ دوئتی خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے ہو۔ مولانا آزاد فرماتے سے دوستوں کے انتخاب میں احتیاط کرو، بھیر جمع نہ کرو، برشخص دوئتی کا اہل نہیں ہوتا، لیکن دوست نہ ہوتو زندگی اجاز محسوس ہوتی ہے۔

☆

# باب

# اخلاص وللهبیت، زیدواستغناء اور اصول ببندی

دین اگراخلاص کا نام ہے، للّبیت کا نام ہے، اللّه کی رف بھی کا نام ہے۔ الله کی رف بھی کا نام ہے۔ اور قربانی کا نام ہے اور زبد واستغناء کا نام ہے تو اس مفہوم کی روسے اسرشریت ہیں عطاء اللّه شاہ بخاری بہت بڑے و بندار بزرگ تھے۔ ان کو و کھی کر فرا یا دائی اللّه مناہ کو د کھی کر اخلاص یا دائی تھا، ان کو د کھی کر تقوی کی وخشیت کا مفہوم مجھ بھی تھا۔ شاہ بی فقر واستغناء یہ بیل کہ خانقاہ بنا کر درولیش کہ لا کی غیور اور زبد واستغناء کا بیکر مجسم تھے۔ فقر واستغناء یہ بیل کہ خانقاہ بنا کر درولیش کہ لا کی یا شخ ہوجا کیں اور مریدوں پر ظاہر کریں کہ وہ علائق و نیا سے بے نیاز ہیں۔ اس دنیا کو بدلنا، اس کے علائق سے لڑنا اور دل کا غنا حاصل کرنا ہی صبحے استغناء ہے۔

حدیث شریف میں محمور بی مناقلیم نے فرمایا: ''غنی ہوتا تو دل کا ہے، جس کا دل غنی ہوتا تو دل کا ہے، جس کا دل غنی ہوتا تو دل کا ہے، جس کا دل غنی ہے، وہ اصل غنی ہے، اس کی نظروں میں دنیا وما فیہا نہیں جچتی''۔اللہ تعالیٰ نے شاہ جی کی خوبہ سے وہ ساری دنیا ہے مستغنی تھے، نہ صاحب شاہ جی کی مجبہ سے وہ ساری دنیا ہے مستغنی تھے، نہ صاحب

جائیداد تنے نہ موٹراور بنگلہ کے مالک الیکن امیروں سے بڑھ کرامبر تھے۔

شاہ جی کے کثیر التعدادم ید تھے۔ وفاداردوستوں کا حلقہ اتناوسیع تھا کہ شاید و باید بعض بڑے بڑے نواب اور زمیندار بھی خدام میں شامل تھے۔ مگر کیا مجال کہ شاہ جی نے کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش کی ہؤالیتہ جو مخص از خود خدمت کرتا اس کورد نہ فرماتے۔

### کھوٹے مرید:

ایک بارا یب آباد میں دوستوں کے حلقہ میں فرمایا کہ ایک مرید نے سولہ (۱۲) روپے کا ہدیہ بیش کیا میں نے لیا۔ جب دیکھا تو سب کے سب کھوٹے سے دیکھا تو سب کے سب کھوٹے سے دفر مایا ایسے کھوٹے مرید بھی ہوتے ہیں۔

# م مید بناویس فیمنی بات بناؤل کا:

بابوبشراحمرصاحب چوہان (لاہور) نے بتایا کہ بیں شاہ بی گی عیادت کے متان گیا۔ حب عادت خوش سے ملے، چائے بلائی، کچھ دیر کے بعد میں نے عرض کیا اچھا شاہ بی آبیں ذرا گھوم پھر آبی کا، پچھا شیاء خریدلوں۔ فرمایا: بازار جارہ ہوتو میر ے لئے ایک جوڑا جراب لیتے آتا، ذرامضبوط ہو، میں بہت خوش ہوا کہ ذندگی میں پہلی دفعہ آج شاہ بی آئے نے فرمائش کی۔ واپسی پر میں نے جرابیں لاکر پیش کردیں۔ میں پہلی دفعہ آج شاہ بی نے فرمائش کی۔ واپسی پر میں نے جرابیں لاکر پیش کردیں۔ شاہ بی نے نیند فرمائیں، پوچھا کتنے کی آئی ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت! آپ پیسے رہنے دیں، لیکن شاہ صاحب مصر ہوئے اور فرمایا: تم پسے بتاؤ، میں تہمیں ایک قیمتی بات بتاؤں گا۔ میں نے ناچار قیمت بتادی، آپ نے وہ قیمت میری جیب میں ڈال بات بتاؤں گا۔ میں نے ناچار قیمت بتادی، آپ نے وہ قیمت میری جیب میں ڈال کرفرمایا: ابسنو! جس شخص کے پاس کوئی ہدیدلائے اور وہ شخص ہدید کھ کرپھراس کی

### الصال وأب بول موتاب

مولا نامحرشریف صاحب بہاولپوری بیان کرتے ہیں کہ (گھلواں) بہاولپور کے ایک برے ہیں کہ (گھلواں) بہاولپور کے ایک برے زمیندار حاجی پیر بخش صاحب جونو جوانی میں شاہ صاحب کے مرید ہو چکے تھے، ان کی والدہ صاحب نوت ہو کیں تو غالبًا تیسر رے روز حضرت شاہ صاحب نعریت کے لئے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں علاقہ کے مقدر زمیندار حاجی بخش ن صاحب و نغیرہ بھی موجود تھے۔ شاہ جی نے فاتحہ کبی، دُعائے مغفرت کی، بعد ازاں انہوں نے اپ روائ کے مطابق کہ ہمارے مرشد آئے ہیں۔ گئی جوڑے پارچات اور قریباً چارسیر چاندی کے زیورات شاہ جی کی نذر کئے۔ جب وہ فر ھیرسا منے پارچات اور قریباً چارسیر جاندی کے زیورات شاہ جی کی نذر کئے۔ جب وہ فر ھیرسا منے پارچات اور قریباً کیوں نہیں، فرمایا: جن جن کا علم ہے انہیں بلوالو۔ ایک گھنٹے کے بعد کہ چھور تیں اور بیچ آگئے۔ شاہ جی وہ پارچات اور زیورات اُٹھا اُٹھا کرد ہے جاتے اور ساتھ فرماتے جاتے اور سے جاتے اور میں ہوتا ہے۔ سب زمیندار میں تھے رہے اور لینے والے والے والے دُعا میں دیتے چلے گئے۔ ( بخاری کی جن میں میں اور بیکا والے والے والے دُعا میں دیتے چلے گئے۔ ( بخاری کی جن میں دیتے ہولے گئے۔ ( بخاری کی جن میں دیتے ہولے گئے۔ ( بخاری کی جن میں میں دیتے ہولے گئے۔ ( بخاری کی جن میں دیتے ہولے گئے دیا کی کو دیا کی کو دیا کی کو دیا کی کو دیتے ہولے گئے دیا کی کو دیا کی کو دیا کی کو دیتے ہولے گئے۔ ( بخاری کی جن میں دیتے ہولے گئے دی کور کی بعد کی خور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی دیا کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کو

### فقيركا دريه:

سائیں محمد حیات نیسروری نے بتایا کہ غالبًا • 190ء میں ایبٹ آباد میں جلسہ تھا، میں بھی شاہ بَیؒ کے ہمراہ تھا، جب ایبٹ آباد پہنچ تو شہر کے متعدد علاء احباب استقبال کے لئے آئے۔شاہ جی سب سے ملے،سامان کار میں رکھوادیا، استے میں ہجوم

کو چیرتے ہوئے ایک پھٹے پرانے کیڑوں والا سادہ ساتھی کو چھوڑ کر کار میں جارہے کہہ کرلیٹ گیااور کہا شاہ جی! آپ جیل کے غریب ساتھی کو چھوڑ کر کار میں جارہے ہیں۔ وہ دیکھئے سرائے ہیں میری کٹیانز دیک ہے۔ شاہ جی نے بھراسے سینے سے لگائیا اور فرایا نہیں، اب تو ہم تمہارے ہی مہمان ہوں کے اور ساتھیوں سے فرطایا، میرا سامان کارسے اُتارکران کے سرائے میں لے چلو، اب فقیر کا ڈیرہ فقیر ہی کے پاس سامان کارسے اُتارکران کے سرائے میں لے چلو، اب فقیر کا ڈیرہ فقیر ہی کے پاس سامان کارسے اُتارکران کے سرائے میں اے خواص دعوام کی سرج بی دی۔ دہ سرائے میں اُنے خواص دعوام کی سرج بی دی۔ درسے گا۔ غرض شاہ بی کے قیام تھی۔ دہ سرائے خواص دعوام کی سرج بی دی۔ درسیاتھی دی درسیاتی میں۔

المناف المنسوب المنسوب

51196751 11.151919

and the second of the second o

تذکرہ وسوائے سیدعطاء الندشاہ یخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہوں کے سیدعطاء الندشاہ یخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہوں کے سیدعطاء الندشاہ یخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہوں کے ایس کے تو ہمیں کپ تکہ ،آز، اتار ہے گااور بزاق ہے فرطایا: اب بید بیوری کا مال خود ہی رکھیئی انہیں لیتااور نہیں ۔ لیئے۔ (بغاری کی آئیں س ۴۰۰)

مرورو کار کی اگرا از از از از از

ر الله المحدما صب رميال چراب كاستة فيراك:

ماہ ن توروز است کے رشرے در سے ہاہت اور کے میں است است اللہ ایس است میں است اللہ ایس اور اللہ اس اللہ ایس اور اللہ ایس اور اللہ ایس اور اللہ کے میں اور اللہ کے شکر کا اظہار کرتے رہے۔ ہم کھانے میں مشغول ہو گئے ، او این عاجزی اور اللہ کے شکر کا اظہار کرتے رہے۔ ہم کھانے میں مشغول ہو گئے ، او فرایا: اب ساؤں اصل بات میں جب کھانا لینے کے لئے اندر گیا تو اندر سے صاف فر مایا: اب ساؤں اصل بات میں جب کھانا لینے کے لئے اندر گیا تو اندر سے صاف جواب ملا کہ اب تو گھ ہے ہمیں کہ مہمانوں کو کھلا سکیں۔ پریشان ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ دیکھوں وُ کان سے بھی آ سکتا ہے کہ ہیں است میں قاضی ! تو نے آ واز دے وی ، جب دیکھا تو پروردگار نے خود بندوبست کر دیا تھا، یہ اس کی گدا نوازیاں وی ، جب دیکھا تو پروردگار نے خود بندوبست کر دیا تھا، یہ اس کی گدا نوازیاں ہیں۔ (بناری کی باتی ہیں۔)

### غيبى فتوحات اورشاه جي كي نياز منديان:

ا يك د فعدرا قم الحروف (امين گيلاني) ملتان گيا، دفتر مجلس ختم نبوت ميں قيام کیا۔علی اصبح ناشتہ ہے فارغ ہوکر شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ جاریائی پر تشریف فرما تھے، اُٹھ کر ملے، پھرفرش پر ہی نشست جمالی۔ فرمایا: بہت اچھا ہواتم آ گئے، پچھوفت اچھا گزرے گا۔ إدھرأدھر کی باتنیں ہور ہی تھیں کہ تھوڑی دہر کے بعد میکھاورلوگ بھی آئے۔ برادرم عطاءالحسن بخاری نے مجھے سے کہا: بھائی جان! اب تو هیچه سنادو به شاه جی نے مسکرا کرفر مایا: بھائی! اس خاطرتو میں اس کی طبیعت کو تیار کرر ہا تھا،تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ ہاں گیلانی! کوئی غزل ہوجائے۔خیر میں تعمیل ارشاد میں کافی دیر تک غزلیں سنا تا رہا۔شاہ جی دل کھول کر داود ہیتے رہے اورخود بھی اردو و فاری اور عربی کے اشعار موقع ومناسبت سے ارشاد فرماتے رہے۔ اس وطن میں کافی وفت گذر گیا۔ بھائی عطاءالحسن بخاری کوکسی کام کے لئے بچہری جانا تھا، وہ اُٹھ كر چلے گئے۔شاہ جی نے معافر مایا: بھائی گیلانی! تم اچھے آئے (گھڑی دیکھر) کیارہ بجنے کوآ گئے اور میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، نہمیں ہی بوچھا۔ بیر کہذکر اندر آواز دی، ایک بچه آیا (گلی کے اکثر بچے امال بی سے قر آن یاک پڑھنے گھر آتے ہیں،اس سے فرمایا بیٹا!اندر جا کرکہو، کہ آج ہمیں کچھناشتہ کے لئے ہیں ملا۔ہم نے مانگانہیں تو انہوں نے بھیجا بھی نہیں۔ دیکھنا کہہ دینا شیخو پورہ سے گیلانی آئے ہوئے ہیں۔ بچہ تھوڑی وہر کے بغد جائے لے کرآ گیا۔ شاہ جی نے کپڑا اُٹھایا تو صرف جائے تھی۔ کھانے کوساتھ کچھ ہیں تھا۔ فرمایا: بیٹا! کھانے کو پچھ ہیں۔ بچہ چلا گیا اور واپس آ کر جواب دیا که کھانے کوتو مجھموجو دہی نہیں۔فرمایا: بیٹا!ان سے کہورات

کاتھوڑ اسابای مکڑا ہوتو وہی بھجوادیں۔لڑ کا بھرخالی ہاتھ آیا اور کہاوہ بھی نہیں ہے۔اب شاہ جی نے اچھا بھائی کہہ کر قہوہ پیالی میں انڈیلا ہی تھا کہ اچا نک ایک بوڑھا شخص میلے اور تھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے وارد ہوئے۔ ہاتھ میں ایک کپڑنے میں کچھ لپٹا ہوا تھا، وہ آتے ہی شاہ جی کے حوالے کر دیا۔ شاہ جی نے کھولاتو تھجوریں تھیں ، سامنے رکھ لیں ، پھرریش مبارک کو ہاتھ میں بکڑا آور آبدیدہ ہوکرفر مایا: کھا او کتے کھا۔ اتن جلدی ما یوس ہوجا تا ہے،اگراندر کا دروازہ بند ہوگیا تھا باہر کا تو کھلاتھا۔ شاہ جی کے اس انداز کو د کیے کرمیرے بھی آنسونکل پڑے، پھر بچھ تھجوریں رکھ کرباقی اندر بچھوا دیں۔شاہ جی نے با با سے یو جھاسائیں جائے ہو گے،انہوں نے ملتانی زبان میں کہاضرور ہیوں گا۔شاہ جی نے جائے بنا کر دی، وہ پی رہے تھے'اتنے میں تھجوروں والا کیڑ ااندر سے خالی ہوکر آ گیا۔شاہ نے کپڑا لے کراس کے جاروں کونوں کوٹٹولا ، پھر بابا سے مخاطب ہوکر بوجھا آج کیچھبیں تھا۔ بابانے کہا کیوں کچھ جا ہے فرمایا نہیں۔ میں نے اس لئے یو چھالیا کہ کہیں آپ پھرخفانہ ہوجائیں۔ بابالوگوں سے ڈرلگتا ہے۔ بابے نے جائے بی لی اور فوراً اُٹھ کھڑا ہوا، اور کہالواب میں جاتا ہوں۔ شاہ جی نے کہا دُعا شیجئے تو وہ بابا شاہ جی کی پشت کی طرف ہوکر کہنے لگے کہ ہاں ہاں ضرور، پھراپی ملتانی زبان میں ہی کہا، رسول الله کے دربار میں عرض کروں گا۔ میں بیتمام کارروائی و مکھر ہاتھا۔ جب باباجی جلے گئے تو میں نے عرض کیا، شاہ جی بیراز داری کی باتیس کیا تھیں۔ آپ نے رومال کو مُوْل كركيا يوجها تقارفر مايا: چندون ہوئے يہ باباای طرح ميرے لئے پچھلائے تھے، میں نے وہ چیز رکھ لی اور رومال واپس کردیا ،تو رومال لے کرتاراضی کے لہجہ 'بس کہا ہیہ کیوں نہیں رکھے۔ میں نے دیکھا تو اس کے کونے میں بھھ بندھا ہوا تھا۔ میں نے

لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں،ان کا اتد پند کے معلوم،بس مجھ پرمہربان ہیں،بھی بھی اس

### جودل میں ہوتا ہے وہی زبان سے کہدویتا ہوں:

طرح زیارت ہوجاتی ہے۔

تقسیم کے بعد ایک دفعہ شیخو پورہ تشریف لائے۔ ایک جگہ من جائے گی دعوت تھی۔ میں مولا نامحم علی صاحب جالندھری ماسٹر تاج الدین صاحب انصاری مولا ناغلام خوث ہزاروی بھی موجود تھے۔ ملک محمد انورصاحب ایڈوو کیٹ جو پھے عصہ گورنر پنجاب کے مشیر اعلی رہ چکے ہیں، وہ بھی اچا تک آگے اور شاہ جی سے کہا کہ حضرت! میں پھے عض کرنا چا ہتا ہوں۔ شاہ جی سجھ گئے کہ یہ پھے سای جوڑتو ڑکی بات کرنا چا ہتے ہیں کیونکہ ملک صاحب خان محمدوث کی پارٹی کے معروف رکن تھے اور ان ورن میاں ممتاز دولتا نہ اور خان محمدوث میں ہُری طرح چل رہی تھی۔ اس لئے شاہ ان دنوں میاں ممتاز دولتا نہ اور خان محمد حب اگر کوئی مسئلہ یو چھنا ہے تو مولا ناغلام خوث اور مولا نامحملی جیسے ہیں۔ ان سے یو چھے لیجئے ، اگر کوئی سیای بات ہے خوث اور مولا نامحملی جیسے ہیں۔ ان سے یو چھے لیجئے ، اگر کوئی سیای بات ہے خوث اور مولا نامحملی جیسے علی ہیں۔ ان سے یو چھے لیجئے ، اگر کوئی سیای بات ہے خوث اور مولا نامحملی جسے علی ہیں۔ ان سے یو چھے لیجئے ، اگر کوئی سیای بات ہے خوث اور مولا نامحملی جسے علی ہیں۔ ان سے یو چھے لیجئے ، اگر کوئی سیای بات ہے خوث اور مولا نامحملی جسے علی ہوئے ہیں ان سے یکھی ہیں۔ نہ تو عالم موں نہ لیڈر۔ ملک صاحب نے اصرار فر مایا کہ جناب میں پھھ آپ ہی سے عرض کرنا

عابہتا ہوں اور پھھا ب کا نظر سیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں۔ ساہ بی کے حرمایا تعیرہ تھر سیوہ ہے جورات منبج پر بیان کر چکا ہوں۔

ملک صاحب چونکہ مزاج شناس نہ تھان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ شاہ صاحب! سٹیج کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ میں کچھ تھقتا بات کرنا چا ہتا ہوں۔ ملک ماحب کا اتنا کہنا تھا کہ شاہ بی کا چہرہ غیرت سے سرخ ہوگیا اور فورا فرمایا: ملک صاحب! خدا نہ کر سے میں بھی کوئی وکیل بنوں کہ دل میں کچھ ہواور زبان پر پچھ۔ ان لوگوں پر خدا کی بھٹکار ہے جو دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی زبان سے کہد دیتا ہوں۔ یہی میرے میال مالی شائے کے کہا میں میں جو کھے ہوتا ہوں۔ یہی میرے میال مالی کی میرے میال مالی کی میرے میال مالی کا الی کی صاحب انصاری نے انہیں اپنی طرف خاطب کرلیا۔ (بناری کی باتم میں و کھے کر ماسٹر تا ج

### بهی این ضرورت برخرج کرلینا:

ایک دفعه مکان پر چندا حباب کے ساتھ بیٹے تھے۔ایک عقید تمند آیا، پھودی بیٹے ہواتے دفعہ معافیہ کرتے ہوئے بچھ رقم تھا دی۔ شاہ جی نے فورا مٹھی کھول دی، فرمایا: بھٹی ایرا پی ضرورت پرخرج کر لینا۔اس نے بہت اصرار کیا، مگر شاہ جی نہ مانے، وہ بے چارہ افسر دہ ہوکر واپس ہوا۔ عرض کیا شاہ جی آپ نذرانہ قبول فرما لیت فرمایا: میرے کون سے کارخانے چلتے ہیں، مگر میں دینے والے کی حیثیت دیکھ لیتا ہوں۔ان لوگوں میں رسم ہے کہ پیر کے پاس خالی نہ جا کیں، چاہے کھر کا برتن بھے دیں، پیرکونذرانہ ضرور دیتے ہیں، دینے والا محبت سے دے اور مناسب دی تو قبول کر لیتا ہوں رفتہ منرور دیتے ہیں، دینے والا محبت سے دے اور مناسب دی تو قبول کر لیتا ہوں رفتہ رفتہ بات و کل پر آگئی۔

### فرشته باانسان:

الصمن میں شاہ جی نے فرمایا کہ:

ایک د فعہ امرتسر میں پیچش سے دربستر تھا محض تھچڑی اور دہی کسی وقت کھا لیتا، ایک روز شام کے قریب گھرت اطلاع ملی کہ آٹاختم ہے۔ میں نے کہا صبر کرو حسبِ معمول شام کوایک ہمسایہ عورت جوعقیدت اور محبت کے باعث آ کر گھر کا کام کاج کرجاتی تھی،وہ آئی اور سیدھاجا کر آئے کے ملکے کاڈھکنا اُٹھایا کہ (بی بی) کو آٹا گونده کردے تو منکا خالی تھا۔ یو جھانی بی جی! آٹا تو ہے ہیں۔ (بی بی)نے کہہ دیا: '' ہاں! اس وفت آٹا گوند ھنے کی ضرورت نہیں رہنے دوضرورت ہوگی تو دیکھا جائے گا''۔ وہ عورت مجھ کا ارتھی ہمجھ گئی ، خاموشی سے جلی گئی اور ضرورت کے مطابق گھر سے آٹا گوندھ کرروٹیاں لیا کر لے آئی۔ بہرحال رات گزرگئی۔ صبح نماز سے فارغ ہوکر جاریائی پر ہی پڑا ہوا تھا کہ منہ اندھیرے ہی کسی نے درواز ہ کھٹکھٹایا میں نے یو چھا کون ہے؟ تو کوئی جواب نہ ملا، میں چونکہ کئ دن سے پیچش کا مریض تھا،اُ مُصنے کو جی نہین جا ہتا تھا، مگر مجبوراْ اُٹھنا پڑا، اور طبیعت پرگرال گذرا کہ بیکون ہے؟ میری آ واز کا جواب ہی تہیں ویتا۔ جب دروازہ کھولا' تو ایک نوجوان تھڑے پر ایک بوری بوری آئے کی رکھے کھڑا ہے۔ سلام علیم علیم السلام کے بعد میں نے اُسے سرسے یاؤں تک غور سے د یکھااور پوچھاتو فرشتہ ہے یا انسان؟ وہ ہنس پڑااور کہاشاہی جی! ہوں تو انسان ہی ، میں نے کہا بیاندھیرے میں کیا سوجھی کہ آئے کی بوری اُٹھالائے ہمہیں کسی نے کہا تھا؟ اس نے کہاشاہ جی! میں آپ کا ادنی عقید تمند ہوں، میں نے فلاں بازار مین نگ آٹا پینے کی چکی لگائی ہے۔ میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ سب سے پہلی ایک بوری

گندم شاہ جی کی نذر کروں گا۔ رات چکی نصب کی تھی ، جب کام مکمل ہو گیا تو ای وقت آپ کے لئے آٹا میں کرر کھ لیا تھا اور اب لے آپا ہوں ، پھر فر مایا: وہ ہمیشہ اس نا فر مان اور نا کارہ کی آبرور کھ لیتا ہے۔ یہ تھن اس کا فضل و کرم ہے ورنہ میں اس لائق کہاں ہول۔ (بخاری کی اتبر ص ۲۰۰۰)

# يارول نے 'کو تھے' سے 'کومی' بنالی:

روز نامدنوائے وقت کے مشہور کالم نگار جناب عطاء الحق صاحب قائی کے والدگرای مولا ناسید بہا والحق صاحب قائی کا وقت کے جید علاء اور مجلس احرار الاسلام کے زیماء میں شار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنا پہلا رہائش مکان فروخت کرنا چاہا۔ میرے والدگرای سیدنصیر الدین گیلانی نے شاہ صاحب کو وہ مکان فرید نے پر آمادہ کرنا چاہا تو شاہ صاحب نے عذر کیا کہ میرے پاس قم نہیں، غالبًا دو ڈھائی ہزار روپے مالیت کا مکان تھا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کا مکان کرائے کا ہے اور آپ اکثر جیل مکان تھا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کا مکان کرائے کا ہے اور آپ اکثر جیل میں رہتے ہیں، بہتر ہے کہ کسی نہ کی میں رہتے ہیں، بہتر ہے کہ کسی نہ کی طرح یہ کُر واگھونٹ طبق سے اُتارلیں۔ تا کہ بچے بے فکر ہوکر اپنے گھر میں رہ سکیں، خیر طرح یہ کُر واگھونٹ طبق سے اُتارلیں۔ تا کہ بچے بے فکر ہوکر اپنے گھر میں رہ سکیں، خیر انہوں نے شاہ صاحب کو قائل کرلیا اور مولانا کا مکان شاہ صاحب نے خرید لیا۔ انگریز کے کہنوں کو موقع ہاتھ لگا۔

سرکاری روز ناموں میں خبرا گئی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک شاندارکوشی خرید لی ہے، پچھ دنوں کے بعد مسجد خبر الدین ہال بازار امرتسر میں جلسہ ہوا، تو دوران تقریر شاہ صاحب کی نظر والد صاحب پر پڑگئی، ہنس کر فرمایا: بھائی نصیرالدین! آپ نے میری بیوی کا زیور بکوا کرمقروض کر کے جوکوٹھ ۔ لے کردیا تھا، دیکھ لیایاروں نے اسے

كوهي بناويا\_( بخارى كى باتنى ص:١٥١)

### مغرفي مصنوعات نداجتناب:

شاہ بی ہمیشہ ی موٹا جھوٹا پہنے ،گھر میں بھی بہی حال تھا نقر واستغناء کی بجی افسور ہے۔ مغربی تہذیب کے فقی وجلی اثر ات کا سامیہ بھی ان سے میلوں دور دہتا۔ میں نے ان کے گھر میں مغربی مصنوعات مغربی تصورات اور مغربی نظریات کا گزرتک نہیں پایا۔ ان کی فرنگ دشمنی اور یورپ بیزاری کا بی عالم تھا کہ بس میں ہوتا تو اپنے گھر میں بجلی اور پہنے اس کی فرنگ دشمنی اور پورپ بیزاری کا بی عالم تھا کہ بس میں ہوتا تو اپنے گھر میں بجلی اور پہنے اس کی کوئی یور پی چیز نہ اور پہنے اس کی کوئی یور پی چیز نہ دیکھی ۔ ریڈ یو کے وہ اتنے مخالف تھے کہ بینکٹر وں مربید تھے جنہوں نے ریڈ یوسیٹ بیش دیکھی ۔ ریڈ یوسیٹ بیش کرنا جا ہا۔ گرجھنجلا کرا نکار فر مادیا اور فر مایا: گھر میں استاد جی لانا جا ہے ہو؟

# مع وشام دوروشال مل جاتی میں:

شاہ بی ایک مرتبہ بہاہ لیور پنچ نواب بہاہ لیور کومعلوم ہواتو اپ پرائیویٹ سکرٹری کوڈیرہ نواب صاحب سے شاہ بی کے پاس بھیجااور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شاہ جی نے جواب دیا! فقیر بادشاہوں کے دربار میں نہیں جایا کرتے۔ پھر بنس کر کہا''اب تو میں یوں بھی اس ریاست میں مہمان کی حیثیت سے تھہرا ہوں۔ یہ معزز میز بان کا کام ہے کہ مہمان کی عزت افزائی میں پیش قدی کرے'' سیکرٹری واپس چلا کیا۔ ایکلے دن نواب صاحب نفس نفیس ملنے آئے اور دس ہزار روپے بطور نذرانہ پیش کئے۔ لیکن شاہ جی نے نہایت بے نیازی سے بیرقم قبول کرنے سے انکار کردیا۔ پیش کے ایکن شاہ جی نے نہایت بے نیازی سے بیرقم قبول کرنے سے انکار کردیا۔ بیش کئے۔ لیکن شاہ جی نے نہایت بے نیازی سے بیرقم قبول کرنے سے انکار کردیا۔ بیش کئے۔ لیکن شاہ جی نے نہایت بے نیازی سے میرقم قبول کرنے سے انکار کردیا۔ ان کا جواب تھا'' فقیر کواللہ کے فضل و کرم سے جو مشام دوروٹیاں بل جاتی ہیں اس سے زیادہ کی خواہش نہیں''۔

### هٔ صدر سکندر مرزاکی خواهش:

جانباز مرزا لکھتے ہیں: ۹ مئی ۱۹۵۸ء کوصدر پاکتان میجر جنزل سکندر مرزا ملاقات کے مہتم المیان آئے تو انہوں نے امیر شریعت سے ملاقات کی خواہش کی۔ اس ملاقات کے مہتم شیعہ رہنما مظفر علی مشی تھے، جب امیر شریعت کو اس کی اطلاع ہوئی کہ گیلانیوں کی دعوت کے موقع پرصدر مملکت مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور جب مشی صاحب امیر شریعت کو لینے آئے تو امیر شریعت نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا!

سشی ! تم میرے عزیز ہومیں تمہارا حکم ٹال نہیں سکتا کیکن یہ سوچ لوکہ تم دونوں کی پوزیشن کوخطرے میں ڈال رہے ہو۔ سکندر مرزا ملک کے صدر ہیں اگر وہ فقیر کے جھو نیز ہے میں آئیں تو یہان کی حیثیت کے خلاف ہے اور اگر میں انہیں ملنے جاؤں تو عمر بحر کی کمائی برباد کر بیٹھوں گا۔لہذا بہتر یہی ہے کہ میری طرف ہے معذرت کردو۔ (حیات امیر شریعت سے معذرت کردو۔)

### لندن آنے کی وعوت:

ضابط حیات کی طرح اصول آدمی بھی ایک آئین ہے۔ جے انسان احساس کے سانیج میں ڈھالتا ہے، اگر بیسانچ ٹوٹ جائے تو آدمیت داغ دار ہوجاتی ہے۔

۸۹۹ء کے آخر میں انٹر پیٹنل تبلیغی مشن لندن کے سیرٹری راؤشیر علی نے حضرت امیر شریعت اور حضرت مولا نالا ہوری کو کوئندن آنے کی دعوت دی، اور اس کے لئے تمام امکانی سہولتیں بہم پہنچانے کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ خود انجمن کے افراد ابھی لندن سے دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن حضرت امیر شریعت نے ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن حضرت امیر شریعت نے ان حضرات کی درخواست کے جواب میں فرمایا :

''بھائی!اول تو میں اپنی صحت کے پیش نظراس سفر کے قابل نہیں ہوں۔اگر ہوتا بھی تو جس (انگریز) نے ڈیڑھ سوبرس میرے ملک کوغلام رکھا،اس کا خون چوسا، اور جاتی د فعہ فقنہ و فساد کا ایسانخم چھوڑگیا کہ برصغیریاک وہند کے انسانوں کے مابین مجھی امن قائم ہوہی نہیں سکتا۔

دوسرامیں نے اپنی زندگی کے قزیباً جالیس (۴۰۰) برس ان کی مخالفت کی ہے اس بنا پرمیراضمیراس ملک میں جانے کی اجازت نہیں دیتا''۔

اس پر جب ان لوگول نے مزیدا صرار کیا، تو فرمایا:

''بھائی! میں اصول کا آدمی ہوں، اور اس اصول پر زندگی کے عالیہ اس برس گزارے ہیں''۔ عالیہ برس گزارے ہیں''۔

حضرت لا ہوری کو جب امیرشر بعت کی اس رائے اور فیصلے کاعلم ہوا، تو انہوں نے بھی اسی شم کا جواب دیا۔ (حیات امیرشر بعت ص:۳۳۹)

χ<u>γ</u>

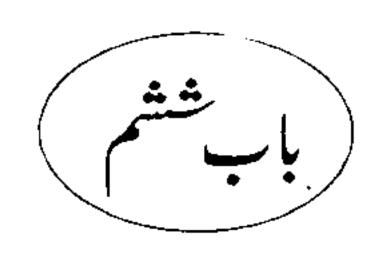

# عشق رسول صلى الميام اورانياع سنت

فاتح کون ومکان ہے جذبہ عشق رسول گیاتھ کو نہیں ہوتا یہاں بے گرمی سوز بلال رب کا منات کی اس دھرتی پر محمر عربی طافیتی کے دات گرامی ایک ایسی ہستی ہے محبت، والہتیت ،عقیدت وارفکی اورعشق عین ایمان ہے۔ عشقِ رسول طافیتی معمدت بھی ہو اور قوت بھی ، دولت بھی ہے اور حشمت بھی ، شوکت بھی ہے اور صولت بھی ، عشق محمد عربی طافیتی کم عیرت بھی ہے اور حسمت بھی ، عشق محمد عربی طافیت کھی ہے اور حسمت بھی ۔

حفرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری عشق و محبتِ رسول منا الله میں بھی اپنی مثال آپ تھے عشقِ رسول میں اُن کا ول آب آب رہتا تھا' ذکرِ رسول آیا اور ان کی آنکھوں کے کثور بے لبالب بھر گئے یہ منظر کئی ساتھیوں نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا، وہ خود بھی نظم اور نثر میں رسول الله منا الله عنا الله عنا

مقام و مہلِ قرآن وانبیاء گردید به مشت فاک بنازم چه رتبهٔ فاک است بیشیم که مجمد که آبروئے فدا است کسیکه فاک ربش نیست بر سرش فاک است جمن جمن گل و نسریں زعمس رخ ریزد بہت سرد سر گل و نسریں زعمس رخ ریزد سید گل خندال زراہ ہے چکرش کا دراہ سے کرش

(سواضّ الأنبام بحن:١٣٣)

ادر تي كرا عول أسمرال حظمه

قر آن ومحمر سن تنافي كالزوم اور شان وعظمت و كيفيئ امير شريعت نے كيے بيان

فرمایا .....<sub>\_</sub>

لولاک ذرهٔ ز جہاں محمد است سحان من میاه چد شان محمد است نازد بنام باک محمد کلام باک نازم بآل کلام کہ جان محمد است نازم بآل کلام کہ جان محمد است

(سواطع الإلهام ص: 44)

محبت رسول مناتيم :

محبت رسول مرمومن کے ایمان کی اِساس اور بنیاد ہے۔ مگر آپ کے قلب

اقدی بین محبت رسول کافیخ کا جو بحرتا پیدا کزار مثلاثم نوارای کافیرا سون سی آن اس سکے گی لیکن موجوده دور بین و هوغ نے سے مشکن بن ست سے رب بغرب نوست راوں من فیخ کا ول بین این قدر وفور تھا کہ جہاں بھی تی تر یم سن فی کا در این آئے اس نے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اور جب بھی عزت و فاصور سندی در در اس می کاروں کا دوا میں انتخبار ہوگئیں ۔اور جب بھی عزت و فاصور سندی در یہ اور بر زر سے برق اثر ہوئی دیے اور بر زر سے برق اثر ہوئی دیے ۔ اور برق شریع فی دیے ۔ اور برق نہ کہا۔

مرزائیت سے آپ کوجود کی افریت آئی ساز اسلامی اور اسلامی اور اسلامی اور اسلامی اور اسلامی اور اسلامی ا

عالم بیری میں نمین و نقابت اور مرض وعلائت کے بادید کی اور است اور مرض وعلائت کے بادید کی اور است کی دت فرمات موجوعی خدو افرمال محرے زیادہ مدت تھے تھے دیار کی صحوبی خدو بیشانی اور مبروثبات سے برداشت کیں سرحدہ اللّٰه رحدة و لیا ۔

# سيشني وين سي شغف وانهاك:

نی اکرم ملاقیکا کی بعث کا مقصد ابلاغ و بہتے دین ہے۔ حضور ملاقیک ہے ہی عقیدت اور سے محت کی بعث کا مقصد ابلاغ و بہتے دیں ہے۔ حضور ملاقیک ہے ہمکن عقیدت اور سے محبت بہل ہے کہ آپ کے نصب العین کی خدمت و تکیل کے لئے ہم کسن سعی کی جائے۔ چنا نچاس محافظ ناموس رسول ملاقیکی کی حیات مقدسہ حضور ملاقیک کے اس باک مثن کی خدمت میں گزرگی۔

آپ کو جلینے دین اور اشاعت اسلام سے جوشغف وا نہاک تھا اور آپ کا قلب اقدی جس طرح آٹھوں پہر جذبہ تبلغ کے لئے مضطرب اور بے قرار رہتا تھا۔ اس کی نظیر تلاش و تجسس کے باوجو نہیں مل سکتی۔ فرنگی اقتدار کی مخالفت اور استخلاص وطن کے لئے بلاشبہ آپ نے زریں کارنا ہے انجام دیئے۔ لیکن یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا تبلغ دین تھی۔ آپ فطر تا مبلغ تھے اور قدرت نے آپ کو بیدا ہی تبلغ واشاعت اسلام کے لئے کیا تھا۔

### معامله عقل وخرد کانبیل عشق کا ہے:

شاہ بی آئٹر فر مایا کرتے تھے: ''خدا کی عبادت، رسول کی اطاعت اور انگریز سے بغاوت' سے میراایمان ہے اور ہے گا۔خدامعبود ہے اور محمد رسول الله مظافیۃ کم محبوب اور انگریز سے بغاوت' سے میراایمان ہے اور ہے گا۔خدامعبود ہے اور محمد مظافیۃ کم محبوب اور انگریز مخصوبِ خدا کو جو جی جا ہے کہواس کا محاسبہ وہ خود کرے گا۔ گرمحم مظافیۃ کی متعلق سوچ لینا سے عقل وخرد کا کا منہیں ہے سے شق کا ہے۔ عشق پر زور نہیں ہوتا نہ اپنے پر اختیار۔ یہ بیس سوچا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ بھر جو ہوتا ہوگا ہوجائے گا اور جو ہوگا دیا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ بھر جو ہوتا ہوگا ہوجائے گا اور جو ہوگا دیا ہے گا سے باخداد یوانہ باش و بامحہ ہوشیار

# حضور منافية م فرم بوسى كى سعاوت:

غازی سلطان محمود صاحب (شیخو بوره) اپنے علاقہ کے مشہوراحراری کارکن تھے۔انہوں نے قریباً ہرمککی اور مذہبی تحریک میں حصہ لیا اور عمر کا بیشتر حصہ جیلوں میں گذار دیا۔

وه فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ہوا میں نے ایک رات ایک طویل خواب ویکھا

جس میں آنحضور ملافیکی کی زیارت ہوئی۔اجمالاً وہ خواب یوں تھا جیسے ایک وسیع جگہ پر ہ تحضور ملائلیم دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چہرہ اقدس قبلہ کی طرف ہے۔حضور علیہ السلام کے سامنے اس زمانہ کے کئی سوعلماء کھڑے ہیں۔ پہلی صف کی ورمیان سے حضرت مدنی "نکل کرحضور ملافید ایم کے قریب جا کر دوز انو بیٹھ جاتے ہیں۔ باقی سب علماء ا بی ا بی جگہ باادب کھڑے ہیں اور حضرت مدنی سے بچھ با تنس کرر ہے ہیں اور حضور ملَّ اللهِ كَ يا وَن مبارك كي طرف ايك صاحب فوجي وردي بينے ليث كرحضور ملَّ اللهُ كَا تکوہ زبان سے جاٹ رہے ہیں۔حضور ملائلیہ نے دوسرایا وک اس شخص کے سریر رکھا ہوا ہے۔وہ ایک کیف ومستی کے عالم میں حضور ملائٹیٹی کے قدم مبارک جاٹ رہے ہیں اور حضور ملافیکیم سکراد سکھتے ہیں۔ میں غور سے دیکھتا ہوں تا کہ پہچانوں بیخوش قسمت کون ہے؟ تو چېره د کیھنے پرمعلوم ہوا کہ وہ حضرت سیدعطاءاللد شاہ بخاری ہیں مختصر سیہ کہ غازی صاحب کہتے ہیں ، مبح میں نے پیخواب من وعن لکھ کرشاہ جی کوامرتسر بھیج دیا اور میں خواب کے اس کیف اور سرور میں کچھالیا کھویا ہوا تھا کہ شاہ جی کا خواب میں جومنظرتها اس کو یوں لکھ گیا کہ آنحضور ملائلیم کا ایک یا وُں آپ کے سریرتھا اور دوسرا ياؤل آپ كتے كى طرح جائے۔

### وہی خواب اب زبانی سناؤ:

کافی دن گزر گئے تو ایک جلسہ میں تقریر کے بعد شاہ جی سے ملاقات ہوئی،
پھے اور لوگ بھی شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجھے دیکھا تو حب
دستور بردی محبت سے ملے، پھر فر مایا: وہی خواب اب زبانی سناؤ۔ میں نے سنایا تو جب
آب کے ذکر تک آیا تو میں نے کہا کہ آپ آنحضور مالیا کی ایاؤں مبارک جائے دہے۔

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ و ١٣٠ ﴾

تھے۔میری طرف دیکھ کر یو چھا کس طرح؟ میں نے کہا: '' زبان سے 'فرمایا: نہیں جیہا خط میں لکھا تھا ویسے بتاؤ تو معامجھے یاد آ گیا کہ خط میں تو میں نے تثبیہ کی اور طرح الکھی تھی الیکن اب منہ پر مجھے شرم آئی تھی الیکن شاہ جی نے باصر ار مجھے کہلوایا کہ آپ حضور ملافید کا یا وس کتے کی طرح جاٹ رہے تھے، سن کوآئھوں میں آنسو بھرآئے اور

مچرخود ہی بیفقرہ بار بار دُہراتے رہے۔ (بخاری کی ہاتیں ص:۲۸،۲۷)

لکتی ہیں گالیاں بھی تیرے منہ سے کیا بھلی قربان تیرے پھر مجھے کہہ دے ای طرح علیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک پیرصاحب کے مرید ج پر جار ہے تھے، بیرنے عرض کیا،حضورِ اقدس سلطنی کی بارگاہ میں میراسلام پیش کرنا۔ سلام پیش کیاحضور ملافیکم مرید کوخواب مین آئے اور فرمایا: اینے بدعتی پیرے میرا بھی سلام کہنا۔ پیرکو اِن الفاظ کی خواب میں اطلاع کر دی گئی۔مریدنے واپس آ کر عرض كيا :حضور ملَّالِيَّةُ إلى في عن آپ كوسلام كيم بين، بيرن كها جوحضور ملَّالَيْهُ إلى في فرمایاای طرح کبو۔ چنانچے مریدنے کہاحضور ملاقلیم نے فرمایا: اینے بدعی پیرے میرا

> ہم کوغصے پہپیارا تاہے تم کوآ تا ہے پیار پرغصہ

# عشق است بزار بدگمانی:

حضرت علامه دوست محمد قريش فرمات بين ايك مرتبدراجن بور ميس شاه بی کی تقریر تھی، شاہ بی نے تقریر کرتے ہوئے آنخضور ملاٹیکی کے زمانہ شاب سے بل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے عوام کو سمجھانے کے لئے فرمایا:حضور ملاکی ایم بسی سن بلوغ کوہیں ہنچے تھے۔ ابھی جوانی میں قدم نہیں رکھاتھا، اپنی پنجابی میں یوں سمجھو، حضور ابھی'' جھو ہر' تھے،منڈے ہی تھے خیرتقر برختم ہوگئی۔

جب تقریر کے بعد شاہ جی قیام پر پہنچے نصف رات ہو چک تھی، کچھ لوگ شاہ بی کے ساتھ قیام گاہ پر آگئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا: شاہ بی ایا شاء اللہ تقریر تو خوب ہوئی، مگر ایک بات آپ نے غلط کی ہے، شاہ جی آنے پوچھا کیا: اُس شخص نے کہا آپ نے حضور ما اللہ کیا ۔ اُس من مندا'' کہا۔

جارے ہاں لفظ''منڈا'' اچھے معنی میں استعال نہیں ہوتا۔ یہاں تو آزاد و عیّاش کوعموماً منڈا کہتے ہیں۔شاہ جی نے سناتو تڑپ اُٹھے۔فرمایا: اچھا آپ نے مجھے و ہیں کیوں نہٹوک دیا۔استغفر اللہ استغفر اللہ سیر بہت بُرا ہوا۔ ہمارے ہاں تو منڈ ا لڑکے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ مجھے کیا خبرتھی میری تو بہ۔ شاہ بی کی طبیعت نہایت افسردہ اور پریشان ہوگئ۔ وہ لوگ آخر اُٹھ کر چلے گئے۔ میرا قیام بھی حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہی تھا۔ تمام رات شاہ جی بے چین رہے۔ بھی لیٹ جاتے ، بھی أنه بيضة اور بار بارفر مات البي ميري توبه الله توجانيا بيس ن حضور من الله كي توبين نہیں گی۔ جب اس ہے چینی میں کافی وقت گزر گیا تو میں نے عرض کی ، شاہ جی! آپ اطمینان رهیں ،اللہ تعالیٰ دلول کی باتیں جانتے ہیں۔خدانہ کرے آپ کی نبیت تو حضور مَا اللَّهُ إِلَى اللَّهِ بِينَ كَيْ بَينَ كُلِّي مِن كَنْ بِينَ كُلِّي مِن كَنْ بِينَ كُنْ بِينَ كُنْ بِينَ كُنْ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ شاہ جی نے فرمایا: مولانا! بیٹھیک ہے، مگر مجھے چین نہیں آتا۔ مجھے کیا خبرتھی یہاں اس لفظ کامفہوم ہی کچھاور ہے۔ میں نے بہت تملی دینے کی کوشش کی مگرشاہ صاحب رات بجرتزية اورلوشة رب اوربار باراتب بعرت اور استغفاركرت رب مبح موئى تو میزبان آئے۔ان سے فرمایا: آج پھرمیری تقریر کا اعلان کردو۔

# لوگو! گواه رہومیں نے تو ہین ہیں کی:

تقریر کا اعلان ہوگیا۔ شاہ جی جب تقریر فرمانے کے لئے جلے تو ہاتھ میں معمولی اور نا کارہ می لکڑی کا ایک ٹکڑا لے لیا۔اس طرح اپنج پرتشریف لے گئے اور کنری میز پررکھ دی۔ میں جیران تھا کہ شاہ جی نے بیلای کیوں ساتھ رکھی ہے۔ بہرحال تقریر فرمائی اور تقریر فرماتے ہوئے رات والے لفظ پر آگئے کہ رات میں نے حضور ملا في كالزكين سمجهان كي لئة جس لفظ كالسنعال كيا، بهار بهاس كمعنى یمی ہیں، پھروہ لکڑی ہاتھ میں لے کر فرمایا: آپ کے قصبہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگول نے بتایا: پھرفرمایا کہ یہال سے دورفلال جگہ ہے وہاں کے لوگ آئے ہوں کے، ہاتھ اُٹھائیں، پھران سے پوچھا آپ اس کوکیا کہتے ہیں، انہوں نے پھھاور ہی تام بتایا۔اس طرح کئی علاقوں اورقصبوں کے آ دمیوں سے پوچھا،تو اس مجمع میں اس لکڑی کے بیانج جیدنام لئے گئے، پھر آپ نے سمجھایا کہ ای طرح میں نے آنحضور مَا النَّهُ اللَّهُ كَالِرُكِينَ كُوكُي زبانوں میں سمجھانا جاہاتھا، اگر سمجھاتے ہوئے ایک لفظ کے معنی آب کے ہال 'ناشائستہ سے' ہیں تو میں نے دانستداییانہیں کیا، میں نے صرف آب کو سمجھانے کی خاطر کیا تھا۔ آپ اس لفظ کے معنی وہی لیں جومیری مرادھی، ورنہ عطاء الله اور حضور ملافية م كى گستاخى توبه ہے توبہ ہے۔ اس وقت شاہ صاحب برعجیب كيفيت طاری ہوگئی، گرج کرفر مایا: لوگو! گواہ رہو میں نے حضور ملکاٹیکیم کی تو ہین نہیں گی، پھر آسان کی طرف منه کر کے فرمایا: بیرالفاظ الی کیفیت میں دہرائے که تمام جمع چیخے لگا، شاہ جی کے زخساروں پر آنسو ڈھلک آئے اور جمع کے روتے روتے ہچکیاں بندھ سخنیں۔(بخاری کی باتیں ص:۱۰۶)

### اگرمعراج كى رات ميس موتا ؟

# نعلین سر پرر کھنے کے قابل ہیں:

مولانا سیدمحمد طیب ہمدانی (قصور) فرماتے ہیں کہ ہماراایک بھائی گونگا تھا۔
اس لئے ہم نے اسے کوئی ہنر سکھانا چاہا تو اس نے ''جوتا سازی'' کےفن کو پبند کیا اور
اس میں خوب مہارت حاصل کرلی۔اس نے ایک دفعہ آنحضور مل شیخ کے سین مبارک کی
تصویر دیکھی تو مجھ سے کہا کہ میں سرکار دوعالم مل شیخ کے سین کی طرح نعلین بنا سکتا ہوں،
پھرایک روز وہ اسی نقشہ کے مطابق نعلین بنا کرلے آیا،اور مجھے پہنا دیئے اور بہت خوش

ہوا کھروز کے بعد حضرت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری قصور تشریف لائے تو ہمارے ہاں قیام فرمایا۔

ای دوران انہیں عسل خانہ جانے کی ضرورت بڑی تو میں نے وہی جوتے
ال کے آگے کردیئے۔ جوتے دیکھتے ہی ٹھٹھک گئے اور فر مایا: ہمدانی بہتو بالکل میاں
مانٹی کے تعلین مبارک کے نقشہ کے مطابق ہیں۔ میں نے ساری بات بتادی ، فوراً جھکے
اور تعلین اُٹھا لئے ، فر مایا: ظالم نیعلین پاؤں میں پہننے کے لئے نہیں یہ کہہ کروہ تعلین اپنے
اور تعلین اُٹھا لئے ، فر مایا: ظالم نیعلین پاؤں میں پہننے کے لئے نہیں یہ کہہ کروہ تعلین اپنے
سر پر رکھ لئے آ تکھول سے آ نبو جاری ہوگئے اور بار بار کہتے جا رہے تھے، یہسر پر
رکھنے کے قابل ہیں۔

پیم شمل نمازیمی جاکران جوتوں کواپنے ہاتھوں سے خوب دھوکر صاف کیا، ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی، کہنے لگے ہمدانی! بیہ جوتے مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا ضرور شاہ جی! بلکہ بیتو مجھ پراحسان ہوگا۔ (بخاری کی ہتیں ص:۱۵۴)

# عاشق رسول مَالِقَيْمِ :

ابتدامین شاہ جی کوروحانی فیض اپنے والد ماجد قدس مرہ کی نظرِ التفات اور خاص توجہ سے ملا۔ شاہ جی نے ایک روز فر مایا تھا۔ جب وہ چلتے تو درخت اور دیواریں انہیں بیچے ہتی ہوئی معلوم ہوتیں اور بھی روحانی کمالات کا تذکرہ کیا۔ شاہ جی کی ساری زندگی آتو کی، پر ہیز گاری، درویتی اور تو کل پر گزری، اللہ تعالی نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ حسن سیرت ہے بھی نو از اتھا۔ ان کی طبیعت دنیا کی طرف بھی راغب نہ ہوئی عشق رسول مانٹی کی نے ہرخوا ہش سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ان کواگر دھن تھی تو ہی کہ حضور منابی کی بیغام زندگی جو ابدی نجات کا ذریعہ ہے زیادہ سلمانوں تک

پنچادیں۔اس مقعد کے حصول کے لئے انہوں نے ہزاروں تقریریں کیں۔حضورا کرم ملا لیے کے لاکھوں شیدائیوں کو حضور اکرم ملا لیے کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرایا۔حضور ختمی مرتبت ملا لیے کی ناموں اور تحفظ ختم نبوت پر جہاد بااللمان کیا۔حضرت سیدمجمد انورشاہ کا شمیری نے جس مشن کے لئے آپ کا انتخاب کیا تھا اس کو تمام عربطریق احسن پورا کیا۔شاہ جی نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف میں احت علم بغاوت بلند کیا جب ما ئیں اپنے بچوں کو انگریز کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھیں۔اس حق گوئی وجذبہ حریت کی پاداش میں انہیں بار ہا جیل جانا پڑا۔مقد مات سے کے مگر انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں انگریز کے خلاف تقاریر کیں ۔۔۔۔۔

آئین جواں مردال حق گوئی ویے باکی اللہ کے شیرول کو آئی نہیں روبای

شاہ جی سے لاکھوں انسانوں کو بے بناہ عقیدت تھی۔شاہ جی کا نام ان کے دل کی دھڑ کنوں میں بس گیا تھا۔شاہ جی کے لئے ہزاروں دلوں سے دعا کمیں نگلی تھیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یا دآ گیا جوشاہ جی کی زبانی سنا تھا۔

### لدهارام کی گوائی:

لدھارام حکومت کارپورٹر تھا سرسکندر حیات کی حکومت نے شاہ جی کی تقریر کے متن کومنے کراکے لدھا رام سے نئی رپورٹ لکھوائی بیہ بہت بڑا مقدمہ تھا۔ اس مقدے میں شاہ جی کو بڑی سے بڑی سزا دی جا سی تھی۔ آخری چیشی کے وقت ارب مارام نے شاہ جی کے چیرے کوغور ہے دیکھ ۔ لدھارام کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے برسر عدالت حقیقت کا انکشاف کردیا اور عدالت میں بیان دیا کہ شاہ جی کی تقریر کے برسر عدالت حقیقت کا انکشاف کردیا اور عدالت میں بیان دیا کہ شاہ جی کی تقریر کے

متن کوسنح کر کے اس سے دوبارہ بیر پورٹ تیار کرائی گئی ہے۔ جوالزامات شاہ جی پر لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد، فرضی اور بعیداز حقیقت ہیں۔اس طرح شاہ جی تختہ دار تک پہنچ کرواپس آ گئے۔ (مقدمہ سے باعزت بری کردیئے گئے) بیان دعاؤں کا نتیجہ تھا جولا کھوں انسانوں نے بارگاہ رب العزت میں کے تھیں۔ (حیات ایر شریعت ۲۳۳)

# ضعیفه کی دعا تنیں:

شاہ جی نے فرمایا میں ایک جلے میں تقریر کرکتے سے نیچاتر اتو ایک ضعیفہ
لاٹھی سے ٹیک لگائے راستے میں کھڑی تھی۔ جونمی میں اس کے پاس سے گزرااس نے
میرانا م لیکر جھے پکارا۔ میرے قدم یکدم رک گئے۔ میں اس عفیفہ ضغیفہ کے قریب گیا۔
ادب سے سلام کیا۔ بڑھیا کہنے گی عطاء اللہ شاہ تیرا نام ہے۔ ادب سے کہا کہ اس
گنہگار ہی کوعطاء اللہ کہتے ہیں۔ بشار دعا میں دیں کہنے گئی کہ اس بوڑھی جان ک
ساتھ سینکڑوں نفل پڑھ کرتیرے لئے دعا میں کی ہیں کہ اے فدااس نے تیرے حبیب
ساتھ سینکڑوں نفل پڑھ کرتیرے لئے دعا میں کی ہیں کہ اے فدااس نے تیرے حبیب
کے ناموس کے لئے سردھڑ کی بازی لگادی ہے بیجن کے لئے اور ہاہے۔ اس کوسلامت
رکھنا۔ اس کو شمنوں پرفتے نصیب کرنا۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ شاہ ہی نے
فرمایا کہ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کرسکتا جواس وقت جھ پرطاری ہوئی۔ یہ حضورا کرم
منالیکا کے کرم کے انداز ہیں۔

# شاه جي کي محبتيں:

امین گیلانی راؤی ہیں:

شاہ جی کی صحبتوں کا ایک ایک لمحملم وادب کے چراغ روش کرتا رہا۔ شعر وادب کی محفلیں منعقد ہوئیں۔ فرہب کے بہت سے گوشے بے نقاب ہوئے۔ سیاست کے عروج وزوال کی داستا نیں سنیں، ہزرگوں کی روحانی درجات کے واقعات نے ذہن میں اجالا کیا۔ علمائے کرام کے تقویٰ، پر ہیزگاری، ان کے علمی مقامات اور ان کی بین میں اجالا کیا۔ علمائے کرام کے تقویٰ، پر ہیزگاری، ان کے علمی مقامات اور ان کی بینت سے قصے سنے۔ ملتان کے دوسال کے قیام کے دوران دل ونظر کی تربیت کے بیشار مواقع میسر آئے۔

### خالصه کالی میں داڑھی رکھنا آسان ہے:

کالج کے نوجوان طبقہ سے شاہ جی بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ پروفیسر صاحبان کالج کے طلباء اور نوجوان اکثر شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ شاہ جی کی تبلیغ کا انداز منفر دتھا وہ نوجوانوں پر کفر کے فتو نے لگانے ، انہیں ند ہب سے دور رکھنے کے حق میں نہ تھے۔ نوجوان شاہ جی کی گفتگو سے لطف اندوز ہونے کے لئے آتے۔ حالاتِ حاضرہ پر با تیں ہوتیں۔ سیاست ذیر بحث آتی۔ مکی معاملات پر تباولہ خیال ہوتا۔

ایک روز اسلامیہ کالج کے چند طلباء شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ شاہ جی ! کالج کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے جہاں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے۔ شاہ جی نے داڑھی رکھنے کے جواز میں نہ کوئی حدیث پڑھی اور نہ ہی کلام پاک کی کسی آیت کی تلاوت کی۔ فرمایا! آپ نے ٹھیک فرمایا! '' خالصہ کالج میں کلام پاک کی کسی آیت کی تلاوت کی۔ فرمایا! آپ نے ٹھیک فرمایا! '' خالصہ کالج (سکھوں کا کالج) میں داڑھی رکھنا آسان ہے اسلامیہ کالج میں واقعی بہت مشکل ہے'' اس جواب سے ان کے چہرے زرد پڑگئے۔ انتہائی شرمندہ ہوئے۔ ان کے وہم وگمان میں جواب سے ان کے چہرے زرد پڑگئے۔ انتہائی شرمندہ ہوئے۔ ان کے وہم وگمان میں بھی نے تھا کہ شاہ جی ایسا جواب دیں گے۔ (بناری کی باتیں سے ۱۸)

### مسلک کی بابندی:

كون بين جانبا كهشاه جي المسنت والجماعت سيعلق ركھتے تھے۔اور تادم

آخراس ندہب پر قائم رہے۔ اُئمہ اربعہ میں جب بھی کسی کا نام آیا تو آپ نے کمال عقیدت اور احترام سے ذکر کیا۔ لیکن تقلید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ''کی کرتے تھے۔ اور بالخصوص اپنے امام کی تعریف وتو صیف میں رطب اللمان رہا کرتے تھے۔ آپ نے جومسلک اختیار کیا تھا اس پر کس حد تک پابند تھے۔ چندا یک واقعات اس سلسلہ میں جومشاہرہ میں آئے ان کا ذکر خالی از منفعت نہ ہوگا۔

بہاولپور میں قیام تھا۔نماز ظہر کے وقت محلّہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب جماعت کھڑی ہونے لگی اور امامت کے لئے ہرمقتدی کی نگاہ حضرت شاہ ہی کی طرف اتھی تو آپ نے دریافت کیا کہ امام ہیں ہے؟ جواباً امام صاحب نے شاہ جی کی خدمت میں نماز پڑھانے کی استدعا کی جس پرشاہ جی نے اپنے سفر کا حوالہ دیتے ہوئے معذرت کی۔اس پر محلے کے ایک معتبر بزرگ نے کہا کہ دورکعت بقیہ ہم خود پڑھ لیں گے شاہ جی نے مصلے پرتشریف لے جاکرامامت سے قبل مقتدیوں کو مخاطب كركے دريافت فرمايا كه اچھا بتائے آپ دوركعت ميں كيا پر حيس مے؟ اس برجلدى سے ایک معمراور تعلیم یا فتہ بزرگ نے جواب دیا کہ الحمد پڑھ لیں مے اور حسب دستور نماز پوری کریں گےاس پر آپ نے پوچھا کہ کس امام کے مقلد ہیں۔ سبھی نے بیک زبان جواب دیا کہ ہم حنی ہیں۔اس برآب نے ارشاد فرمایا ''اگرآپ حنی المذہب ہیں تو خوب یا در تھیں کہ اس مسئلہ میں حضرت امام اعظم کا غرجب بیہ ہے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتد یوں کی آخری دور کعت بھی امام کی اقتداء میں مجھی جائے گی اور انہیں ان دورکعتوں میں بھی وہی کچھ پڑھنا ہوگا جوامام کے اقتداء میں پڑھا کرتے ہیں۔ اس کئے آپ لوگ بجائے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے خاموشی کے ساتھ انداز قراُت کے وقت کے انداز ہے کے برابر قیام کر کے رکوع میں جلے جائیں گئے'۔

### اسنت كااجتمام:

ہماہ لپور میں شاہ بی ارشد صاحب کے مکان پر بیٹے ہوئے تھے کہ نماز مغرب کا وقت ہوگیا۔ سات آٹھ آدمی نماز پڑھنے والے موجود تھے۔ اس لئے مفاعت کے لئے استدعا کی گئی۔ سب لوگوں نے وضوکرلیا صف بندی ہوگئی اور شاہ جماعت کے لئے استدعا کی گئی۔ سب لوگوں نے وضوکرلیا صف بندی ہوگئی اور شاہ جی مصلے کی طرف بڑھے تو کسی نے اقامت کہنی شروع کردی۔ آپ نے روک کر دی۔ آپ نے روک کر دیافت فر مایا کہا اذان کہدی ؟ عرض کیا کہیں۔ فر مایا کہ

'''ترک سنت کوعادت نہ بناؤ بلکہ بھولی بسری سنتوں کوزندہ کرکے اپنا گھر بہشت میں بنالو۔ اذان کہنا سنت ہے۔ اس لئے پہلے اذان کھہدو''۔

چنانچہ پہلے اذان کبی گی اور پھر جماعت کھڑی ہوئی۔
جامع مسجد بہاولپور میں مجلس حزب اللہ کے زیرا ہتمام مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی مرحوم اور شاہ جی کی تقاریر کا پروگرام تھا۔ خطبہ جمعہ شاہ جی نے اپنے مخصوص زوردار انداز میں پڑھا۔ بعد نماز تقریر کے دوران فرمایا۔ ''میں نے خطبہ کے دوران میں ویکھا کہ بعض لوگوں نے دوخطبوں کے درمیان ہاتھا تھا کر دعا مائی جہاں تک فقہ فی کا تعلق ہے، دوخطبوں کے درمیان دعا کی اجازت نہیں ہے۔ خطبہ دورکعت فرض کا جائم مقام ہے۔ اوراس کو خاموثی سے سننے کا حکم ہے (نماز کے خطبہ دورکعت فرض کا جائم مقام ہے۔ اوراس کو خاموثی سے سننے کا حکم ہے (نماز کے فقہ صفوں میں چھوٹے جھوٹے بچے موجود تھے) انہی طرح سجھلو کہ نابالغوں کے وقت صفوں میں چھوٹے ہے جھوٹے بچے موجود تھے) انہی طرح سجھلو کہ نابالغوں کے وقت صفوں میں چھوٹے دیجھوٹے سے حادراس کو خاموثی سے سننے کا حکم ہے (نماز کے وقت صفوں میں چھوٹے دیجھوٹے سے حادراس کو خاموثی سے سننے کا حکم ہے (نماز کے وقت صفوں میں چھوٹے دیجھوٹے کے موجود تھے) انہی طرح سجھلو کہ نابالغوں کے وقت صفوں میں چھوٹے دیجھوٹے دیچھوٹے دیپھوٹے دیچھوٹے دیچھ

کے علیحدہ صف بندی کا تا کیدی تھم ہے۔ تا بالغوں کا بالغوں کی صف میں نماز ادا کر تا

تنقیص مناعظ کامه جمای سیم علماء کرام موجود میں اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو

# بینی کی سنت کے مطابق شادی:

جانبازمرزا لکھتے ہیں:

امیرشریعت نے اپی عزیز بیٹی کوسنت رسول مالی تی کا کر میں لیب کر گھر سے رخصت کیا۔ انصاف کلاتھ ہاؤس (فیصل آباد) کے مالک شخ گازار کا بیان ہے کہ'' شاہ جی اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کراچی آئے اور کہا تمہاری ہمشیرہ کی شادی کے لئے کپڑا خرید نا ہے۔ بازار چلو۔ میں ہزار روپیہ جیب میں ڈال کر شاہ جی کے ساتھ ہولیا۔ جب پانچ سوسے پھے کم کا کپڑا خرید چکے تو کہا ہی بیٹا۔ میں نے عرض کیا حضرت! بیتو کچھی نہ ہوا۔ جواب میں کہا بیٹا میری گرہ (جیب) اس قدرا جازت دیتی ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا۔ حضرت بسے بہت ہیں۔

### آنسو کے زبورات:

فرمایا: نہیں میرے عزیز! میں تہہیں اپنے ساتھ اس لئے نہیں لایا کہ تہارے بیے بہت ہیں۔ بلکہ مجھے اس کیڑے کی پچپان نہیں اور دوسرا تمہارے ساتھ ہونے سے پچھ رعایت ہوگئ ہے۔ چنا نچہ شاہ جی نے تمام رقم اپنی گرہ سے اوا کی۔ رسم نکاح مخدوم ومحر م حضرت مولا ناعبدالقادر رائے پوری نے ادا فرمائی اور اس طرح مارچ کے آخریا اپریل ۱۹۵۲ء کے شروع میں امیر شریعت نے اپنے جگر گوشے کو آنسووں کے زیورات سے آراستہ کرکے گھر سے دخصت کیا۔ استہ کرکے گھر سے دخصت کیا۔ (حیات امیر شریعت کیا۔

### ا بعدازمرگ احتساب:

القاسم اکیڈی کے رکن محرشین عالم سمبری نے ایک واقعہ بیان کیا کہ گزشتہ سال احقر کوسب انجینئر الطاف اکبر بلوج اور چند ساتھیوں کی معیت میں حضرت امیر شریعت کے مزار اقدس پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ چارد یواری کے اندروا خلہ کے لئے ایک گیٹ لگا ہوا تھا جو مقفل تھا سامنے فٹ پاتھ پر ایک تجام چٹائی ڈالے اپنے کام میں مصروف تھا ہمیں مسافر سمجھ کر پاس آیا اور تالا کھو لئے لگا ہمارے استفسار پر بتایا کہ میں حضرت امیر شریعت کا دیرینہ خدمت گار ہوں اور کافی عرصہ حضرت کی خدمت میں رہا اب ان کی زیارت کے لئے آنے ہوں اور کافی عرصہ حضرت کی خدمت میں رہا اب ان کی زیارت کے لئے آنے جانے والوں کی خدمت کر کے روحانی تسکین حاصل کرتا ہوں ۔ کہا کہ شاہ بی نے ہجھے خواب میں متنبہ کیا کہ اگر لوگوں کی شیو (داڑھی منڈ انا) بند نہیں کرو گے تو آئدہ میری قبر پہمت آنا۔ اس دن سے میں نے شیو بنانا بند کردیا ہے۔ اب صرف سرکے بال درست کرتا ہوں۔ وہ تجام آج بھی بخاری صاحب کے مزارا قدس کے سامنے بیٹھا نظر درست کرتا ہوں۔ وہ تجام آج بھی بخاری صاحب کے مزارا قدس کے سامنے بیٹھا نظر

جس زمیں پر ہو عطاء اللہ کا نقش قدم ذرہ ذرہ اس زمیں کا آساں پیدا کرے

# علم دين سي قلبي وابسكي :

آپ کی کتاب زندگی فضائل ومنا قب کا ایک درخثاں باب ہے' علم دین سے قبی وابستگی''۔ جہال آج بڑے بڑے دیندارعلاء کے بچے دین علم سے بے بہرہ

### اولاد کی تربیت:

حضرت نے اپنی اولاد کی تربیت میں کتنی دلچیں کی اور اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔ اس کاعلم مجھے تو حضرت کے وصال کے دن ہوا۔ جب دیکھا کہاں عاد نہ کبری سے ہزاروں آئکھیں اشکبار ہیں۔ اور ہزاروں دل سوگوار ہیں مگرایک ابوذر بخاری ہیں کہ مبروضبط کا پیکرنظر آ رہے ہیں۔ جمیز وتنفین کی مگرانی خود کررہے ہیں۔ حتی کامی اسلامی احکام کی تعمیل میں حضرت کا جنازہ بھی خود پڑھاتے ہیں۔

ایک بینے کے لئے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں بڑ۔ یدل گردے کا کام نہیں ہڑ۔ یدل گردے کا کام ہے بھرنہ کوئی اضطراب ہے نہ پریشانی۔ آواز میں نہیتی ہے نہ انحطاط۔

# حضرت اميرشر لعت كي نكاه مين علماء كامقام:

٢ كا الها ١٩٥١ء من قصبه قائم بورضلع بهاوليور مين "معراج الني" ملافية

کے موضوع پر احرار اسلام کے زیر اہتمام ایک عظیم الثان جلسہ منعقد ہوا۔ جس کی سريرى اورصدارت حاصل بوراورقائم بوركى معروف شخصيت حضرت سيدمحم عبدالله شاه صاحب فرمارے تھے۔ تنج پر باوقار مذہبی رہنما اور علماء کرام اور اور کار کنان موجود تقے۔حضرت شاہ جی اپنے پاکیزہ خطاب کوخطبہ مسنونہ سے شروع فرما چکے تھے کہ سٹیج کے پیچے مفتی غلام قادر صاحب تشریف لائے۔شاہ جی اینے خطاب ہی میں مفتی صاحب کومعانقه ومصافحہ ہے ملے اور قریباً پندرہ منٹ (۱۵) تک تمام علاء اورخصوصاً مفتی صاحب کی تعریف کرتے رہے۔مفتی صاحب کے لئے فرمانے لگے کہ'' دیکھویہ مولوی مجھے سے قد میں جھوٹا ہے اور عمر میں بھی کم ہے۔لیکن اس کاعلم مجھے سے کہیں زیادہ ہے' اور کسر تقسی کی حد کرتے ہوئے فرمارہے تھے کہ' اگر میں کافی وفت علم کے حصول میں صرف کروں تو مفتی غلام قادر صاحب کے پایہ تک نہیں پہنچ سکتا''۔اور ساتھ ہی مفتی غلام قادرصاحب کے لئے دعا فرمائی۔قدرافزائی کی پیصفت شاہ جی کواللہ تعالیٰ نے خاص طور پرود بعت فرمائی تھی کہ جہاں شاہ جی تشریف لے جاتے وہاں کے مقامی علماء كے عزت وشان بنا كرآتے تھے۔اور يمي سنت ہے انبياء عليه السلام كى \_ ہر پينمبرتشريف لا کر پہلے اپنے سے بل ماہم زمانہ نبی کی تعریف وتصدیق کرتا۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عيسى عليه السلام اينة اينة زمانه مين رحمت دوعالم حضرت محمر كالثيريم كي خو خری دیتے تھے اور نی مالٹی کے تشریف لانے کے بعد جملہ انبیاء علیم السلام کی تقىديق فرمات وع امت كوتعليم دى كهمم تمام سابقه انبياء عليم السلام كوبرحق سجصة بیں۔اورسب صحف و کتب ساوید کوسیامانتے ہیں۔جیسے فرمایا گیا۔ آمنت بالله و ملائكته و كتبه ورسله

# حضرت رائے بوری اور شاہ جی :

حضرت شاہ عبد القادر رائے بوری، برگان رائے بورکے یا کباز وارث تھے۔ آپ ولایت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے اور برصغیر کے بیشتر علماء فن ان کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔ جن میں حضرت امیرشریعت بیٹے حسام الدین ۔ مولانا ، ابوالحسن على ندوى \_مولانا محم على جالندهرى \_مولانا قاضى احسان احمه شجاع آبادى \_ مولانا حبيب الرحمٰن لدهيانوي \_مولاناعزيز الرحمٰن لدهيانوي اليصاكابرشامل يتصه\_ حضرت شاه عبدالقادررائے بوری قدسرۂ کی روحانی منزلت اور مقام کا انداز واس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بزگان دیو بند بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولا تا سیدحسین احمہ مدنى، حضرت قارى محمد طيب، بزرگان سهار نيور، شيخ الحديث حضرت مولاتا محمد زكريا، حضرت مولا ناخلیل احمه، بزرگان جمعیت،مولا ناحفظ الرحمٰن سیوهاروی اورمولا ناعتیق الرحمٰن ...اجها عي طور پرحضرت شاه عبدالقادر رائے پوری کے عقیدت مند تھے۔اور اپنی ديني وسياسي جدوجهد مين انهين ايناسر پرست تسليم كرية بنظيد في الحقيقت حضرت شاه عبدالقادر کاروان علماء فن کی جدوجہد حریت کے امام تھے۔ اور تمام بزرگول کواییخ فيمتى مشورول اوردعاؤل يسانوازا كرتے تھے۔

گودھنرت امیر شریعت حضرت رائے پوری کے مرید تھے۔گر حضرت رائے پوری ان کو بڑا اہم مقام دیتے تھے۔ اور امیر شریعت کے ساتھ انہیں خصوصی محبت اور لگاؤ تھا۔ حضرت امیر شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جدوجہد آزادی میں کئی ایسے مشکل مقام آئے جہاں زندگی اور موت میں بہت تھوڑ افاصلہ رہ جاتا تھا۔ گر حضرت رائے بوری کی خاص روحانی توجہ سے وہ مرطے بہ آسانی طے ہوجاتے۔ شاہ صاحب کو جب

جب ۱۹۲۰ء میں حضرت رائے بوری بیاری کی حالت میں بغرض علاج لا ہور تشریف لائے کے ۔توشاہ بی بھی ملتان سے لا ہور بھنچے سکتے۔اور شب وروز حضرت رائے یوری کی خدمت میں رہنے گئے۔حضرت رائے پوری اکثر انہیں دعا کے لئے کہتے اور شاه جى نظرى جھكاليتے ميں ان دنوں لائل پورتعينات تھا۔ ايک دن قاضى جى ( قاضى احسان احمد شجاع آبادی) بھائے بھائے آئے۔ قرمانے کے لاہور جلنا ہے۔ تعالیہ رائے بوری کی والت تربیع الے مندہ اسم بذر بعید کارلا مور پہنچے۔ معزرت کا قرام این معرب جاريال بالميد المستريق المستراقان ويدكا أجوم الروكر وعاتها المستريد مرست المراق في المراق المراق المراق المراق المنظمة المنظمة المنظمة المراقع الم آغا متورش كالمبيري، إساح إلى الدينة جناب عبدالوحيد وزير منسرفي بإكشاره ال بتزل حق نواز، مولانا اعتمام الحل قبانوی، مولانا عبید الله الور، مولانا غلام فرت مراروى، مولانا ابوالحسن عنى مدوى، مولانا عزيز الرحمٰن لدهياتوى اور والى يهيه آية ہوئے بچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔

# مسلمانون كالصل وشمن:

مختلف الخیال فرقون کے اختلافات اور تنازعات کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ:

'' شیعه، منی، حنی، و ما بی، چشتی ، سبرور دی وغیره کی جنگ رقابت اور عمیت کی

 باب

# عسله معلم نبوت سے والہائد عقیدت

نے انہیں ناموں رسالت، تحفظ خم نبوت اور ردقادیا نیت میں اس طرح غرق پایا کہ
ان کے ہاں اور کی چیز کو بھی مقصد کے آگے کوئی اہمیت حاصل نبھی وہ ہوی ہے اور
دوست واحباب رکھتے تھے لیکن تحفظ خم نبوت کے نصب العین کے مقابلے میں ہوی
بچوں اور دوست واحباب کو پر کاہ کے برابر حیثیت بھی نہیں دیتے تھے۔ خم نبوت کا
مسکلہ ہے 19 میں حل ہوگیا تھا لیکن اس کو منطق انجام تک پہنچانے میں امیر شریعت کا
سب سے زیادہ کر دار ہے۔ آپ نے عوام وخواص میں مرزائیت کوگالی بنادیا۔ آپ کو
سوائے خم نبوت کے کھام نہیں تھا بچھ یا و نہ تھا۔ حتی کہ آپ نے انہائی ضعف کی
عوائے خم نبوت کے کھی ام نہیں تھا بچھ یا و نہ تھا۔ حتی کہ آپ نے انہائی ضعف کی
عالت سے جا بیائی پر لیٹے لیٹے اس مشن کی خاطر تقریریں کیں۔ یہ حشات
عالت سے جا بیائی پر لیٹے لیٹے اس مشن کی خاطر تقریریں کیں۔ یہ حشات
ائی شریعت کی لگائی ہوئی آگر تھی جس میں انگرین کا خود کا شتہ پودا مرزا قلام اند

شاری فرمایا کرتے: ایس نے سرم اواع کی تحریک شن نبوت میں اہم بھر کا در مرز ائیت کے قلعے کو تہس نہس کر دے گا۔ قلندر ہر چہ کو میہ دیدہ گوید کے حت شاہ جی کے قول کی اللہ نے لاج رکھی اور ان کامشن پورا ہوکر رہا۔ ۔

دیدہ کو ید کے حت شاہ جی کے قول کی اللہ نے لاج رکھی اور ان کامشن پورا ہوکر رہا۔ ۔

اندھیرے حجت کے رہیں گے کہ اب نگار سحر
مارے خواب کی تعیر بن کے آئی ہے

# محافظ ختم نبوت :

شاه جی مرحوم کی زندگی کا اہم و اقدم مقصد ختم نبوت تھا۔ جس پر ہمیں تازیست قائم رہنے کا عہد کرنا ہے۔ امیر شریعت مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہماری نماز، حج، روزہ، زکوۃ، شریعت، طریقت، حقیقت، تہذیب، معاشرت، تدن، اخلاق، ند ہب غرض یہ کہ کمل دین اسلام حضور ملا اللہ کا ختم المرسلینی کے گرد چکر لگار ہا ہے۔ یہ عقید ے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی لا اللہ الا اللہ کہتار ہے تو وہ مسلمان ہیں کہلائے گاجب تک محمد رسول الله ملا لیا گھا ہے۔ اور حضور کا اتباع نہ کرے۔

# اميرشرلعت كااعزاز:

جانبازمرزار قمطراز بین:

امیرشر بعت خود امیرشر بعت نہیں بن گئے تھے۔ اور نہ ہی چند آ دمیوں نے بیٹے کرانہیں بیخطاب دے دیا تھا۔ دراصل واقعہ یول ہے کہ محدث العصر حضرت علامه محمد انورشاہ کشمیری آخری بار لا ہورتشریف لائے تو قریباً بانچ صدعلاء کا اجتماع ہوا۔

انجمن خدام الدین کا جلسہ تھا۔ اس اجتماع میں علم وضل کے مالک بڑے بڑے جید علاء اور اکا برموجود ہتھ۔ جن میں مولا ناشبیرا حمد عثمانی مفتی کفایت اللہ مولا ناحسین احمد مدنی الیی ہستیاں بھی شامل تھیں۔ وہاں علامہ انور شاہ نے فرمایا کہ:

''ہم نے جہاد باللمان کرتا ہے۔ کسی کوامیر بنانے کا مسئلہ در پیش ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس وقت شریعت کی حفاظت کے لئے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نہایت ہی موزوں ہیں اور شاہ بی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اجتماع علماء کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور کہا کہ میں سب سے اول بیعت کرتا ہوں اور عطاء اللہ شاہ صاحب کوامیر شریعت منتخب کرتا ہوں۔ اس وقت سے سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم کو امیر شریعت کے کے خطاب سے یاد کیا جانے لگا'۔

(حیاتِ امیرشر بعت ص:۱۳۱)

# بالتي صدسالة تاريخ كى ناور مثال:

تاموں رسول الله طاقی کے کاسوال اور بخاری کی زبان۔ آپ اندازہ فرمایے کیا عالم ہوگا۔ شاہ جی فرماتے تھے کہ حضور طاقی کی شان میں گتاخی کرنے والی زبان شدر ہے گی یا سننے والے کان ندر ہیں گے۔

حضرت امیرشر لعت مرحوم علاء کرام کے محبوب، مزدوروں کے حامی، فرید کو سے مامی، فرید کا نور کے حامی، فرید کا کا دین کے متع فرید کا دور میں کے مداح اور بزرگان دین کے متع فرید کا دین کے متع میں میں کے دوران تمام دین جماعتی اور مختلف کا تب اکر کے علاء کو ایک بلیث فارم پرجمع کردیا۔ بیا ہے ماعظیم الشان کارنا دیا۔ جس کی گزشت کے علاء کو ایک بلیث فارم پرجمع کردیا۔ بیا ہے کا عظیم الشان کارنا دیا۔ جس کی گزشت

يانج صدسالة تاريخ مين مثال نبيس ملتى -

## مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی حقیقت:

امیر شریعت قرماتے ہیں ہتم و یکھئے پہلوگ کس قدر بے بھیرت ہیں ، کتنے عاقبت نا اندلیش ہیں کہ لباس نبوت کس کے بدن پر مزین کرنے کی سعی ہیں مصروف میں۔ جسے گڑ اور کلوخ میں تمیز نہیں ، جسے جوتا پہننے کا سلیقہ ہیں ، دایاں با کیں میں اور بایاں دا کیں میں، گڑ سے استنجا کیا جا د ہٹے کا ورمٹی کھائی جارہی ہے۔

دیکھا!میاں مالی ایک رخت پر ہاتھ ڈالاتو خدائے غیور نے عقل ہی سلب کر لی اور مخبوط الحواس بنادیا۔تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزاغلام قادیا فی میں یہ کمر وریاں اور عیوب تھے۔اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد وقامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا کر یکٹر کی موت تھا، بی بھی بولٹا نہ تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹوڈی تھا، تقریر و تحریرالی ہے کہ پڑھ کرمتلی ہونے گئی ہے لیکن میں آپ سے بردل اور ٹوڈی تھا، تقریر و تحریرالی ہے کہ پڑھ کرمتلی ہونے گئی ہے لیکن میں آپ سے بوتا، چھا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمز اس کہ بی تھی نہ ہوتی وہ مجمہ حسن ہوتا، قوئی میں تناسب ہوتا، چھاتی ہوتی، کمر الی کہ تی آئی ڈی کو بھی پند نہ چلنا، بہادر بھی ہوتا، مرد میداں ہوتا، کر یکڑ کا آفاب ہوتا، خاندان کا ماہتا ہوتا، شاعر ہوتا، نردوی وقت ہوتا، ابوالفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی جیا کری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، اگریزی کا شکے بیئر اور اردو کا ابوالکلام ہوتا، پھر نبوت، کا دعویٰ کرتا تو پھر کیا جم اسے بی مان لیتے ؟ (بناری کی ہم تیس میں)

## تاج امامت ورسالين :

مين تو كها مون كه أكر خواجه غريب نواز اجميري بسي عبدالقادر جبالي مهام

## مرزائيت كےخلاف فنوى :

غیرمکی دوراقتدارکوائی زندگی کے لئے جن افرادیا جماعتوں کا سہارالیما پڑا
ان میں آریہ ساج اور قادیا نی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۵ء کے دوران
ہندومسلم کشیدگی نے متحدہ قو میت کا جو حلیہ بگاڑا۔ پور پین سیاست گروں نے اس بساط
پرکس کس طرح اورکون کون سے مہرے آگے بڑھائے۔ ہنوز اس مقدے کا ایک اہم
گواہ باتی ہے جس کے بغیر بے رونداد نا ممل رہے گی اور شاہ جی کی جدوجہد میں ان کے
اس کردار کی تغیر بھی ادھوری مجھی جائے گی۔

آریہ ماج جب شدهی کی تحریک میں سرگرم تھے، انہی دنوں مرزائیوں نے بعض الیں کتب شائع کیں جن میں آریہ ماج کے بانی سوامی دیا نند کی زندگی پررکیک حملے کئے جس کے جواب میں آریہ ماج نے قادیا نیوں کے بجائے نبی کریم ماہ الحیلے کئے جس کے جواب میں آریہ ماج نے قادیا نیوں کے بجائے نبی کریم ماہ الحیلے کئے جس کے جواب میں آریہ ماج اور قادیا نیوں کی ان مقابلے کی عبارتوں نے ذات اقد س کو ہدف تنقید بنایا۔ آریہ ماج اور قادیا نیوں کی ان مقابلے کی عبارتوں نے طرفین میں جلتی پر تیل چھڑ کا اور حالات بدسے بدتر ہوگئے۔

آخر ہندوستان کےعلاء نے حکومت سے آریہ ہاج کی کتب کی شبطی کا مطالبہ
کیا تو ساتھ ہی مرزائیوں کی کتب کا ازسر نو مطالعہ کر کے حسب ذیل فتو کی دیا :

''مرزاغلام احمد قادیا نی نے علی الاعلان دعو کی نبوت کیا اور دیگر انبیاء

کرام کی تو ہین کی ہے۔ نیز بعض کو گالیاں دیں اور بعض ایسے دعو ہے

کے کہ جن کی بنا پر وہ خود کا فر ہوکر مرا اور ای طرح اس کے مانے

والے بھی کا فر اور مرتد ہیں۔ لہذا ان (مرزائیوں) سے ہر قتم کا قطع

تعلق کیا جائے ،خواہ وہ دین ہویا دنیوی۔''

(امرتسر <u>۱۹۲۵ء</u> رساله 'الفیض' ایریٹرمولا نامحمد داؤد پسرمولا نانوراحمہ )

اس پرشاہ جی کے علاوہ اڑھائی سوسے زائد علماء نے دستخط کیے، جن میں علمائے فرنگی میل علمائے دیو بند، علمائے بریلوی قابل ذکر ہیں۔ 1913ء کے بعد بیدوسرا موقع تھا کہ شاہ جی نے مرزائیت کے خلاف اپنے دلی احساسات کو تھلم کھلا اُ جا گر کر کے مرزائیوں کو بھی اپنے دشمنوں کی صف میں شامل کرلیا۔

# مرزائیت کے پنینے کے وسائل:

جانبازمرزابیان کرتے ہیں:

کو دائی استحکام کے بعد غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے دائی استحکام کے لئے ہندوستان کی مختلف اقوام میں منافرت کا جو نتے ہویا، اس کے برگ وبار میں مرزائیت ایک ایسی تحریک ثابت ہوئی کہ نہ صرف اسلام کے بنیادی ستون ہی متزلزل ہوئے بلکہ ہندوستان کی غیر ملکی غلامی کی عمر بھی طویل ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے انگریزی راج کا اقتدار جڑ پکڑتا گیا، اسی رفتار سے مرزائیت کو پنینے کے وسائل میسر آتے رہے۔

# قاديان مين تحريكِ ختم نبوت كے دفتر كا قيام:

اپنی بنیاد کے دوسال بعدمجلس احرار نے استحریک کے مقابلے کے لئے قادیان میں اپنادفتر قائم کیا۔ زعمائے احرار کے نزدیک غلامی سے آزادی تک کاراستہ مرزائیت کی موت کے بغیر طے نہیں ہوسکتا تھا۔ جڑکا نئے سے پیشتر درخت کے تئے اور شاخیس کا شاضروری ہوتی ہیں۔

شامیرشر بعت نے مرزابشرالدین محمود کوللکارا تھا۔اس وقت ان کی بید للکار انفرادی حیثیت رکھتی تھی۔لیکن اسامائے میں مجلس احرار نے جب مرزائیت کا محاسبہ کیا تو امیرشر بعت کے لاکھوں مریداور ہزاروں رضا کاروں کی فعال جماعت ان کی بیثت پناہ تھی۔

# باری کو بھول گئے:

امیرشریعت کی صحت کی خرابی کی وجہ سے ان کے ذاتی معالج (عکیم عطاء اللہ خان) انہیں کسی قتم کے سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن تو ہین خاتم الا نہیاء کے باعث امیر شریعت آپنی بیاری کو بھول بچکے تھے۔ تحریک راجیال کے بعد بید دوسرا موقعہ تھا کہ امیر شریعت مرزائیت کے خلاف اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ اس سے پیشتر انہیں کبھی اتنا مقتد دنہیں دیکھا گیا تھا۔

"لا اله الا الله محمد رسول الله"كآك لانبى بعدى"كا جمله بر مجمع بين كنتي اورعوام كوتا كيدكرت كه :

"مقام نبوت ایسےخطرناک موڑ پر آن پہنچا ہے، اگر آج اس کی

حفاظت نہ کی گئی، تو قیامت کے دن ہم سب کی بخششوں کا کوئی امکان ہیں ہوسکتا''۔

بیفقرہ کہتے ہوئے امیر شریعت کی حالت غیر ہوجایا کرتی تھی، وہ آ ہے ہے باہر ہوکر غصہ میں کانپنے لگتے۔

## يوم احتجاج:

مرزائیت کے خلاف تح یک ہنوز تیز نہیں ہوئی تھی۔ حالا نکہ امیر شریعت کے مغربی پاکستان کواپی تقریروں سے اس قد رشتعل کردیا تھا کہ تح یک کا سنجالنا مشکل ہور ہاتھا۔ تا ہم الی بات نہیں تھی کہ حالات کے بگڑنے کا امکان ہو۔ اللہ مشکل ہور ہاتھا۔ تا ہم الی بات نہیں تھی کہ حالات کے بگڑنے کا امکان ہو۔ اللہ مامکی ۱۹۵۲ء کو جہا تگیر پارک کراچی میں چودھری سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکستان نے مزائیوں کے سالانہ اجتماع میں وزیر اعظم پاکستان کے منٹے کرنے کی باوجود تقریر کی ، جس نے حالات کو زیادہ خراب کردیا۔ لیکن امیر شریعت کی تقریروں نے حالات کو سنجالا دیتے ہوئے سندوکی طرف سے رخ موڑ کر محش احتماجی کی کردیا۔

انبی دنول ملتان شهر کے ایک تھانہ (سمب النبیکٹر غلام مصطفیٰ نے (جس کے متعلق لوگول کی رائے تھی کہ بیرمرزائی ہے، ) ۱۸ جولائی کوعوام کے ایک جلوس پر لائٹی چاری کیا تھا،عوام نے تھانہ کے رائے ہے ہوکراس کے خلاف احتجاج کہا، نؤ اس مجمع پر بلاوار نگ گولی چلادی گئی۔ دس مند، تک ستر راونڈ چاا نے گئے، جس نے نتیج میں چھ مسلمان شہبرہ ہوئے ، ورزخ بول کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس خوٹی وارداری نیج میں چھ مسلمان شہبرہ ہوئے ، ورزخ بول کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس خوٹی وارداری کے خلاف منازی کی منایا گیا۔

## شهدا كوخراج عقيدت:

۲۵ جولائی ۱۹۵۶ کوشهدائے ملتان کوشاہ جی نے حسب ذیل الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ نے قرآن کریم کی بیآ بیت تلاوت فرمائی:

آحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَّتُرَكُوا اَنْ يَّقُولُوا امَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ـ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكُذِبَيْنَ ـ

ترجمہ: کیا لوگوں نے بیہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ محض ایمان لانے ہے ہی نجات حاصل کرلیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ جالانکہ وہ تمام لوگ آزمائے جا چکے ہیں، جوان سے پہلے گزرے ہیں اور ان لوگوں کو جو کا ذب ومفتری ہیں:۔

(آپ نے صدیق اکبڑے ذمانہ خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا)

''جب مسلمہ گذاب نے نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام کے بنیادی عقیدہ کو گزند پہنچانے کی ناپاک کوشش کی تو حضرت صدیق اکبڑنے اس کاذب ومفتری سے کسی قتم کا مناظرہ کر کے دعویٰ نبوت کے جواز میں دلیل طلب نہیں گی۔اگر کیا تو یہ کہ سات ہزار سے زاکد حافظ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیجم اجمعین، ناموس رسالت کا اور تاج و تخت ختم نبوت پر قربان کردیے۔اور اس طرح مسلمانوں کی متاع دین وایمان کو ایک عیاراور میارکی دست بردسے بچالیا۔اور آئندہ کے لئے ملت اسلامیہ کو ایست و یا کہ جو شخص اس فتم کی ناپاک کوشش کرے، اس کے لئے اسلام اور ملت اسلامیہ کا فیصلہ کیا ہے؟

# جذبه قربانی کوسلام:

ملتان کے غیوراور صاحب ایمان مسلمانوں نے بھی اس دورِ برآشوب میں

مرتبہ همید ناز کا گر جان جائے قربان جانے والے کے قربان جائے خدا کی نعمتیں نچھاور ہوں تم پرشہیدان نامری رسالیہ سلام ہوتم براریخ انریمن ملاقیم کی عربت وآبرو پرقربان ہو نے والد مرادک بیری ال سے والد پر اندال الدیمان کے دالد پر اندال الدیمان کے دالد پر اندال کا میں شرف نہ کے دالد پر اندال کے دالد پر اندال کا میں شرف نہ کے دالد پر اندال کا میں شرف نہ کے دالد پر اندال کے دالد کا میں شرف نہ کے دالد کر اندال کا میں شرف نہ کے دالد کر اندال کے دالد کر اندال کا میں شرف نہ کے دالد کر اندال کا میں شرف نہ کے دالد کر اندال کر اندال کے دالد کر اندال کے داکھ کر اندال کے دالد کر اندال کر اندال کر اندال کے دالد کر اندال کے دالد کر اندال کر ا

یوں قرائی دنیا میں براروں ہے جاتے ہوں کے جیسے رول کے جاتے ہوں کے جیسے رول کے جاتے ہوں کے جیسے رول کے جاتے ہوں ک اور درائی کی رادہ گاں آئے ، حیات ہودوا ہے کی کہ کی ہے کہ کہ کے جاتے ہودوا ہے کی کہ کی گاری کے ایک ہوت آئے کے درائی اوا جا ہتا ہوں کے قابل کی زائی اوا جا ہتا ہوں

# 

صدر مملکت بننے کی خواہش میں ملک غلام جھر گور نرجزل، خواجہ ناظم الدین کی کیبنٹ میں اپنا آثر بڑھارہے تھے، اور اس میں وہ انجھے خاصے کا میاب رہے۔ کہائے کے بارلیمانی اختیارات آہتہ آہتہ گور نرجزل کے ہاتھ میں آگئے اور فیصلوں کی تمام تر فرمدداری گور نرجزل کے قیضے میں چلی گئی۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی اس باہم کھینچا

پنجاب کے وزیر اعلی میاں ممتاز محمہ خان دولتانہ کی نواب افتخار حسین آف
مہروٹ سے اندرون خانہ چل رہی تھی۔نواب ممدوٹ نے سرحد کے عبدالقیوم خان
سے دولتانہ کے خلاف سمجھونہ کرلیا تھا۔ دوسری طرف دولتانہ مرکزی حیثیت حاصل
کرنے کی غرض سے خواجہ ناظم الدین کے خلاف انجرتی ہوئی مسلمان ایجی ٹیشن کواراد تا
نظرانداز کررہے تھے۔

ایت ماداری کی مرزائیوں کی برطن مولی ریشد دوانیوں نے عوام کوموقد دیا کہ دہ مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کریں۔ جہانگیر بارک میں ظفراللہ خال کی تقریر کے بعد کرا جی میں جون 1907ء کو آلی بات اسلم بارٹی میں خفراللہ خال کی تقریر کے بعد کرا جی میں ہون کو 1900ء کو آلی باکتان مسلم بارٹیز کنوینشن طلب کیا گیا۔ جس میں دودن کی مسلسل بحث کے بعد حسب ذیل قرار دادی تشکیل کی گئی۔

(۱) مرزائيول كوغيرمسلم اقليت قرار ديا جائے۔

(۱) چودهری ظفر الله وزیرخارجه کوال کے عہدے سے الگ کردیا جائے۔

(۳) مرزائيول كوتمام كليدي آساميوں سے مثاديا جائے۔"

ان مطالبات کی تقید پڑتے کے لئے ۱۳ جولائی ۱۹۵۶ء کولا ہور برکت علی ہال میں آل کے اس میں حسب ذیل حضرات کی آیک میں آل کے ایم پارٹیز کئو پیشن کا پیراجلاس ہوا۔ جس میں حسب ذیل حضرات کی آپ

المحلس عمل مرتب کی گئی۔

(۱) مولا تا ابوالحسنات محمد احمد قادری صدر جمیعت علمائے یا کستان

(۲) مولا تاامین احسن اصلاحی (جماعت اسلامی)

(۳) ماسرتاج الدين انصاري (احرار)

(۲) شیخ حسام الدین (احرار)

(۵) مولانا عبدلحليم قاسمي (جمعيت علمائے اسلام)

(٢) مولانا محمطفیل (جمعیت علمائے اسلام)

(٢) مولانا محمر بخش مسلم (جعیت علیائے یا کستان)

٨٠٠ مولاناغلام شرير في ( فريسالا حراف)

المراجع المراج

الما الما الما والرواور والوكي (جمعيت المراحديث)

راا) مول اعراء الله منيف (جعيت المحديث)

(١١) مولا الراشرة الارتزارية مناعث اسلامي)

(١١) وافتركفا يت الأرسين (المار تحفظ تلول شيعه)

(١١١) مرزار ملى شي (ادار وشيف احقوق شيعد)

(١٥) مولانا توراكس شاه يخاري ( تنظيم الل نن والجراسي )

(۱۲) ما حبر ادر فين الحسن (الجمن سجاده ندهينال بنيّاب.)

(يا)مولانا عبرالفينور مراروي (الممن سجاوه نشيبال پيزاپ)

(١٨) والعد الاقاليرين عديقي (نامزو)

(۱۹)مولا نااختر على خال (نامزد)

(۲۰)مولا نامرتضی احمدخال میکش (نامزد)

مجلس مل نے ۲۳ جنوری ۱۹۵۳ء کووزیراعظم پاکتان سے آل کرانہیں اپنے مطالبات پیش کئے اور ایک ماہ کا نوٹس دے دیا کہ اگر ۲۲ فروری ۱۹۵۳ء تک مجلس عمل کے متذکرہ مطالبات منظور نہ کئے گئے تو مجلس عمل اپنے مطالبات منوانے کے لئے راست اقدام کرنے پر مجبور ہوگی۔

# مسلد خم نبوت كي وضاحت:

اس دوران دوسری جماعتوں کے مقررین کے علاوہ امیر شریعت نے بنجاب سندھ اور سرحد پہلی قفریریں کر کے مسئلہ ختم نبوت کوعوام کے ساھنے بڑی وضاحت سے بیان کیا، اس قسن بیس بیٹاور کے چوک یا دگاری ایک تقریر کے اقتباس خاص اہمیت بیان کیا، اس قسن بیس بیٹاور کے چوک یا دگاری ایک تقریر کے اقتباس خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مشتی سرحد مولانا عبدالقیوم پوپلزئی کی صدارت میں تقریباً ساتھ ہزار (کھتے ہیں۔ مشتی سرحد مولانا عبدالقیوم پوپلزئی کی صدارت میں تقریباً ساتھ ہزار (کھتے ہیں۔ مشتی کی حاصری میں امیر شریعت نے فرمایا:

"الله تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء کرام میہم السلام کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں ہر نبی کے بعد آنے والے دوسرے نبی کی اطلاع دے دی۔ چنانچے تمام انبیاء کرام میہم السلام اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتے رہے۔ حتی کہ بیسلسلہ نبوت خاتم الانبیاء حضرت محمد مناظیم کی آئی ہیا۔

آبِ نَے فرمایا: مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَ لَٰکِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النّبِيّنَ۔ (الاتزاب: ٣٠)

حضرت محمماً الليام من سے كسى مرد كے باب نبيں ہيں، كين وہ اللہ كے

سامعین : 'مرکز نہیں''۔

امیرشربیت: 'اگرتم اپنے ایک دنیوی لیڈر کا مقام کسی دوسر مے محص کودینے کی اجازت نہیں دیتے تو بھر میں طرح ہوسکتا ہے کہ برطانیہ کا بھو، تا جدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمطانیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد ہوں۔

ای اصول اور ضا بطے کے مطابق ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزائیوں نے چونکہ حضور پُرنور مالٹینے کے بعد مرزاغلام احمد کواپنا نبی تتلیم کر کے اپناتعلق سرکار مدینہ سے توڑلیا ہے۔ اسلامی آئین کے مطابق حضور کے بعد کسی دوسر سے نبی کو ماننے والا مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اميرشريعت نے قادياني الہام كاذكركرتے ہوئے فرماياكہ:

(مرز ابشیرالدین محمود کہتا ہے کہ' موجودہ ملکی تقسیم غلط ہے، بیقسیم ختم کرانے اور دونوں ملکوں کا باہمی افتر اق دور کرانے کی وہ ہرممکن کوشش کرینگے۔اس عارضی تقسیم

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_

کوکی نہ کی طرح ختم کیا جائے گا،اور پاکتان کو پھرا کھنڈ ہندوستان بنایا جائے گا")
جوآزادی ایک لا کھ ماؤں، بہنوں کی عزت وآبر وقربان کر کے اور دس لا کھ مسلمانوں کا خون بہا کرایک کروڑ مسلمانوں کی خانہ بربادی کے بعد حاصل کی گئی ہے مسلمانوں کا خون بہا کرایک کروڑ مسلمانوں کی خانہ بربادی کے بعد حاصل کی گئی ہے اس کو عارضی آزادی سمجھنے والا ملک وملت کا بدترین و شمن نہیں تو اور کیا ہے۔

اس کو عارضی آزادی سمجھنے والا ملک وملت کا بدترین و شمن نہیں تو اور کیا ہے۔

یہ بصیرت افروز تقریر دات ایک ہے تک جاری دی ۔

( مخص از حیاتِ امیرشر بعت می: ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۹

# معلى بوگره كى آمد:

مرزاجانبازمز بدحالات لکھتے ہوئے رقمطراز ہیں:

تحریک ختم نبوت کے باعث پاکتان کی سیاست میں عاجلانہ طور ہے اکثر الی تبدیلیاں آئیں کہ عوام اور خود حکمران پارٹی کوبھی اس کا یقین نہیں تھا۔ مثلاً صوبہ سرحد کے خان برادران کا وجود مسلم لیگی حکمرانوں کے لئے دشمنی کا انتہائی بلند مقام رکھتا تھا۔ لیکن سیاس خرور درت نے راتوں رات دشمنی کودوئی میں بدل دیا۔ ملک غلام مجمد گورز جزل پاکتان نے اپنی کا بینہ کے رکن سکندر مرزا کے مشور سے پر ڈاکٹر خان کو حکومت جزل پاکتان نے اپنی کا بینہ کے رکن سکندر مرزا کے مشور سے پر ڈاکٹر خان کو حکومت کے قریب کرلیا۔ عبدالقیوم خان پہلے سے ہی جمع علی بوگرہ کی وزارت میں شامل ہو چکے سے اس کا متبجہ بینہوا کہ صوبہ سرحد کی سیاسی چپقلش ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔ لیکن بخص اور وہ بہنجاب کے امن کی باگ ڈورتر کر کیک ختم نبوت کے رہنماؤں کے ہاتھ میں تھی۔ اور وہ سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نبچاس کام کے لئے گورز جزل پاکتان نے سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نبچاس کام کے لئے گورز جزل پاکتان نے اپنے نام دوزیراعظم کو کھم جیل میں بھیجا۔

" آپ حضرات اگرانی تحریک کے سلسلے میں حکومت کے روبرومعذرت

کردیں تو آپ کور ہاکردیا جائےگا۔ میں ای کام کے لئے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وزیرِ اعظم پاکستان کے بیدالفاظ حفرت امیر شریعت اور ان کے ہم اسیرانِ قفس کے لئے نے نہیں تھے، اس سے پیشتر اس قتم کی پیش کش کرا ہی جیل میں سابق وزیرِ اعظم کی طرف سے بھی ہو چکی تھی۔

> امیرشر بعت نے محمعلی بوگرہ کونہایت مختصر جواب میں فرمایا: ''آپ حضرات کو ہماری اس قد رفکر کیوں ہے؟

· صبو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا کے خوارہ! کام اپنا اپنا اپنا دوارہ! کام اپنا اپنا ہے وارہ! کام اپنا اپنا ہے وزیراعظم پاکستان امیر شریعت کا بیشعرس کرتھوڑی دیر کھہرے اور واپس جیے

کے۔(حیات امیر شریعت ص: ۳۲۵)

### موقف اوراعتاد:

عوامی زندگی میں ہمسفر وں پراعتادای قدرلازی ہے جس قدرانسانی اعضاء پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، ورنہ نہ تو گھر کا نظام چل سکتا ہے اور نہ بی ساسی جماعتیں زندہ روسکتی ہیں۔

امیرشربیت نے صاحب رائے اور قادر الکلام ہونے کے باوجود بھی زندگ میں رضا کاروں تک کواپنے بھروسے میں لیا اور قافلۂ ہائے حیات کے ایک ایک فرد پر اعتماد کی ایک عمارت استوار کی کہ ہم آ دمی کواپنے اعتماد کا دارث قرار دے دیا۔
اعتماد کی الی عمارت استوار کی کہ ہم آ دمی کواپنے اعتماد کا دارث قرار دے دیا۔
تحقیقاتی عدالت کے روبر ومجلس احرار اور مجلس تحفظ ختم نبوت کا موقف واضح کرنے کا سوال آیا تو مشترک رہنماؤں کا ایک خصوصی اجلاس جیل میں منعقد ہوا جس

ویے آپ لوگوں نے شہید گئج اور ۱۹۳۱ء کا بتخاب کے موقع پر بھی میری
بات نہیں مانی تھی اور آخر وہی ہوکر رہا جس کا میں نے اظہار کیا تھا، مجھے یقین ہے کہ
اب بھی آپ میری بات نہیں ما نیں گے، تا ہم اگر آپ حضرات اس پر مصر ہیں، تو پھر
ہمیں مشروط تعاون پر آمادگی ظاہر کرنی چاہیے کہ ہمارااصل فریق مخالف چونکہ قید وبند
سے باہر ہاس لئے یا تواسے بھی ہمارے ساتھ یہاں لایا جائے تا کہ مقدمہ کی بیروی
کے لئے ہم دونوں کے وسائل اور ذرائع کیساں ہوں، یا پھر ہمیں آزاد کر دیا جائے
تا کہ ہم بھی اپنا موقف آزادانہ ماحول میں واضح کرسکیں۔

ایک فریق کوآ زاداور دوسرے کوسلاخوں میں بند کرنا جملی صورت ہی اس بات کا داختے نبوت ہے کہ اربابِ حکومت اپنا فیصلہ صاور فرما چکے ہیں۔ میری مانو، تو اپنی زندگی کا باتی حصہ قید د بندکی نظر کر دو، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکر دو۔ وہ بہتر کارساز ہے۔لیکن اگر آپ حضرات اس کے لئے آمادہ نہ ہوسکیس تو میں آپ کے فیصلے کا

يورايا بندر بهول كاانتاء الله السرعمل كرون كا\_

''ہارے ہاں تو جماعت نام ہے چنددوستوں اور ساتھیوں کی رفافت کا''۔
امیر شریعت کی اس تقریر کے باوجود اجلاس نے فیصلہ کیا کہ مجلس احرار کومتو قع
نمائج سے بے پرواہ ہوکرمن حیث الجماعت تحقیقاتی عدالت کے سامنے اپنا موقف بیش
کردینا چاہیے۔(حیاتِ امیر شریعت سن ۳۵۱)

# قاديان مين تاريخي تقرير:

قادیان کے گلی کو چول میں ایک رضا کارٹین کا کنستر بجا کر اعلان کر رہاتھا کہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری مسجد شیخال میں ختم نبوت کے موضوع پر تقریر کریں گے۔ اس اعلان سے قادیان میں ہڑ بونگ چے گئی۔ بھا گیو، دوڑیو، لیسجیسو، پکڑیو، پولیس الگ بھا گی پھرتی تھی، مرزائیوں کی ہی آئی ڈی الگ پریثان ہورہی تھی۔

# قصرخلافت میں اہم میٹنگ:

ال موقع پر ماسٹر تاج الدین انصاری بھی امیر شریعت کے ہمراہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیتو معلوم ہیں کہ مرزامحمود کے قصر خلافت میں کیا مشورہ ہوا مگر جو پھھ میں کہ میری آنکھوں نے جونظارہ دیکھااس سے جونتیجہ اخذ ہوسکتا تھاوہ یہی تھا کہ حضرت شاہ جی کی کوتقر برکا موقع نہ دیا جائے۔

## تقرير كااعلان:

اعلان ہوتے ہی پولیس گارڈ مسجد شیخان کے موڑی پہرا جما کر کھڑی ہوگئی۔

اے خیال یہ تھا کہ حفرت شاہ تی بازار کے سید ھے داستے مجد میں تشریف لائیں گے
مگر میں کی اور فکر میں تھا۔ چنا نچہ میں نے حفرت شاہ تی ہے عرض کیا کہ آپ میر ہے
ساتھ آئیں میں آپ کوالیے داستے سے لے چلوں گا کہ آپ کا بی خوش ہوجائے گا۔
میں انہیں مرزائیوں کے خاص محلے میں سے گزار کر سیدھا قصر خلافت کی جانب لے
سیا۔ مرزائحود کے کل کے باس سے ایک چھوٹی می گلی سے نکل کرہم مجدشیخاں میں
شیریت بیننے گئے۔ کس قدر خطر تاک داستہ تھا گر اللہ تعالی کا نصل شامل حال تھا۔ کی
شخص کوکوئی شرارت نہ سوچھی اور نہ کی نے ہم سے تعرض کیا۔

حضرت شاہ جی منبر پر کھڑے ہوئے تقریرے پہلے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔اتے میں مرزائی رضا کارجن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں مجد میں داخل ہوئے قادیان کے ایک جیالے مسلمان نے مرزائیوں کے داخطے پراحتیاج کرناچاہا مرحضرت شاه تی نے اے ڈانٹ کرخاموش کردیا اور فرمایا بینوجوان ہارے مہمان میں اور سیفانہ خدا ہے اس میں داخل ہونے پرکوئی یابندی نہیں ہے اس کے بعد مرزائی نوجوانوں کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ آؤمیرے عزیزو! آھے آکر بیٹھوہٹو بھٹی ان کو جكددوه ولوك آكة كربين كالمكر حضرت ثناه في في الكيوم الحملت لكرم دِينكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي كَلَّايت دردين دُولِي مولى آواز \_ تااوت کی اور اس کے بعد مسئلے تم نبوت پر شبت انداز میں تقریر فرمائی۔ تقریر کیاتھی جادو تھا، تحرتها، پیولوں کی بارش ہور بی تھی۔ تقریر کا ہر لفظ دل کی گیرائیوں میں اتر رہا تھا۔ خدا جانے کیا ہوا حاضرین سائس بھی آہتہ لیتے تھے۔ شاہ جی نے اس مسئلے پرسیر حاصل تبره فرمایا۔ دوران تقریر وہ دریافت بھی کرتے مسئے کے مسئلہ تھیک طبح سمجھ میں آگیا

> این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشه ، خدائے بخشندہ

(حيات اميرشر بعت ص:١٥١)

# بالمحمنًا عليهم موشيار:

ختم نبوت کے مسئلہ اورتحریک قادیان کے سلسلہ میں ایک دن شاہ صاحب نے فرمایا :

اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے اور نہ جھے مرزامحوداور قادیا نیوں ہے کوئی ذاتی رنجش اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے اور نہ جھے مرزامحوداور قادیا نیوں ہے کوئی ذاتی رنجش ما کد ہے۔ میری وشمنی صرف حضور ختم المرسلین سائٹیڈ کی محبت کی وجہ ہے ہم زائی فادیا نی کو محمد سائٹیڈ کی کا شریک جانے ہیں اور خدا کو یہ بات ہر گز گوارا نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خدا کا شریک بتاتے اور بناتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خدا کا شریک بتاتے اور بناتے ہیں لیکن خدا نے اپنے قصر ر بو بیت کے دروازے بند نہیں کئے اور بدستورجس طرح ہیں لیکن خدا نے اپنے قصر ر بو بیت کے دروازے بند نہیں کے اور بدستورجس طرح ہوئی پالٹا ہے۔ اس کا غضب پوری طرح ہے بھی ان پر نازل نہیں ہوالیکن رسول اللہ مائٹیڈ کی کے اس کا غضب پوری طرح ہے بھی ان پر نازل نہیں ہوالیکن رسول اللہ مائٹیڈ کی بعد نبوت میں شریک بنانے والے کو بھی خدا نے معاف نہیں کیا۔ جس نے رسول اللہ مائٹیڈ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی نہیں چھولا پھلا۔ یہی انجام مرزائیوں کا ہوگا''۔ مائٹیڈ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی نہیں چھولا پھلا۔ یہی انجام مرزائیوں کا ہوگا''۔ مائٹیڈ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی نہیں پھولا پھلا۔ یہی انجام مرزائیوں کا ہوگا''۔ مائٹیڈ کی خداد یوانہ باش وبامحم ہوشیار (بخاری کیا باشی کے باخداد یوانہ باش وبامحم ہوشیار (بخاری کیا بائی کیا۔ کیا

جاؤميرى تو بي خواجه ناظم الدين كے قدموں ميں ڈال دو:

حضرت مولا ناالله وسايار قم طرازين:

حضرت امیرشر بعت تحریک ختم نبوت کے دنوں میں تقریر کرر ہے تھے شاہ جی پورے جوہن پر تھے۔ بے انداز مجمع گوش بر آواز، عشق رسول کی بھٹی گرم، اکابر واساطین ملت جلوہ افروز، شہر میں مکمل ہڑتال اور سناٹا، تحریک ختم نبوت کے لئے مسلمان جانیں دینے کے لئے آمادہ کسی نے کہا شاہ جی خواجہ ناظم الدین لا ہور پہنچ مسلمان جانیں دینے کے لئے آمادہ و کسی نے کہا شاہ جی خواجہ ناظم الدین لا ہور پہنچ کئے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا۔ ساری باتوں کوچھوڑیں، لا ہور والوکوئی ہے اور یہ کہتے ہوئے ایس سے ٹو بی اتاری اور ٹو بی کو ہوا میں لہراتے ہوئے نہایت جذبات انگیز

الفاظ میں فرمایا: جا ؤامیری اس ٹو پی کوخواجہ ناظم الدین کے پاس لے جاؤ۔ میری یہ ٹوپی کبھی کی کے سامنے نہیں مجھی ،اسے خواجہ صاحب کے قدموں میں ڈال دو۔اس سے کہو، ہم تیرے سیاسی حریف اور رقیب نہیں ہیں۔ ہم الیکٹن نہیں لڑیں گے تچھ سے اقتدار نہیں جھینیں گے۔ ہاں ہاں جا وَاور میری ٹوپی اس کے قدموں میں ڈال کریہ بھی کہو کہ اگر پاکستان کے بیت المال میں کوئی سور ہیں تو عطاء اللہ شاہ بخاری تیرے سوروں کا وہ ریوڑ جرانے کے لئے تیار ہے۔

## اميرشر لعت اورجستس منير كامكالمه:

سلاماء کی تحریک ختم نبوت اپنے شباب پر پہنچ کر مائل بداختا م تھی تحریک قیادت اور ہزاروں کارکن جیلوں میں بند تھے۔عدالتی تحقیقات کے لئے جسٹس منیراور ایم آرکیانی پر مشتمل کمیشن لا ہور ہائی کورٹ ساعت کر رہا تھا۔ جسٹس منیر متعصب قادیانی نواز تھا۔ وہ علماء کوعدالت میں بلا بلاکر بعزت کر رہا تھا۔ تحریک ختم نبوت کو ''احرار احمدی نزاع'' اور'' فسادات بنجاب'' کا نام دیتا تھا۔ اسلام کوموضوع بحث بنا کر علماء کا فات از ارہا تھا اور اپنے قادیانی آقاؤں اور محسنوں کوخش کر رہا تھا۔

## سركار بنام عطاء التدشاه بخاري:

لیکن ایک دن وہ اپنی ہی عدالت ہی میں پکڑا گیا۔اس نے مجد دخریک شحفظ

ختم نبوت، امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری کوعدالت میں طلب کرایا۔ حکومت نے بیان داخل کرنے کے لئے امیر شریعت کو سکھر جیل سے لا ہور سنٹر جیل منظل کر دیا۔ بیٹی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کے قیدی رفقاء کو سخت پہرے میں عدالت لایا گیا۔ عدالتی ہرکارے نے آوازلگائی، سرکار بنام عطاء الله شاہ بخاری وغیرہ۔

## اميرشرلعت عدالت مين:

اب اسرخم نبوت امیر شریعت، پورے قلندرانه جاه وجلال اورایمانی جرائت وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، سرفروشانِ احرار نے پورے ہائی کورٹ کوائے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدا کمن ختم نبوت اور شع رسالت کے پروانے نعرہ زن تھے۔ نعرہ کی تجمیر ۔۔۔۔۔ اللہ اکبر، تاج وتخت ختم نبوت سنوت مرزائیت ۔۔۔ مردہ باد، امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر نبوت سنو مرزائیت ۔۔۔ مردہ باد، امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہوگڑ یاں فضا میں اہرائیں اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔۔۔۔ جمع وارکئی ہے بو چھ رہا تھا۔۔۔۔۔ مراقعا :

سیدی دمرشدی! کہیے کیا تھم ہے؟ دیوانہ بنول یا نہ بنول؟ تھم ہوا ..... غاموش! تمام مجمع ساکت وجامہ!امیرشر بعت عدالت میں داخل ہو گئے۔

## مردِمومن كاجبره:

جسٹس منیر ... بغض وصد سے بحرا ہوا، غصے سے لال پیلا، گردن تی ہوئی اور تکبر وغردر کا نا جہار بن کری پر بیٹھا تھا۔ مر دِمومن کے چیرہ انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آئیسر وغردر کا نا جہار بن کری پر بیٹھا تھا۔ مر دِمومن کے چیرہ انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آئیس جسک گئیں۔ جسٹس منیر دوسری مرتبہ آ تھا اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کرسکا۔ کاروائی شروع ہوگئی۔ امیر شریعت نے اپناتح بری بیان عدالت میں چیش کیا۔ جسٹس

۔ اسیر نے ایک نظر بیان کودیکھا (جے اس نے ''منیر انکوائری رپورٹ' میں شامل نہیں

ا كيا) اور پر مخصوص جميع موئ انداز مل سوالات كا آغاز كرديا\_

جسنس منير: بهند دستان مين اس وفت كتنه مسلمان بين؟

امیر شریعت: سوال غیر متعلق ہے، مجھ سے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں یوچھیں۔

جسٹس منیر: (تمنخرآ میز کیج میں) ہندوستان اور پاکستان میں جنگ جھڑ جائے تو , ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرناجا ہے؟

امیرشربعت: ہندوستان میں علیاء موجود ہیں، وہ بتا کیں مے۔

جسٹس منیر: (طنز کرتے ہوئے) آپ بتادین؟

امیر شریعت: پاکتان کے بارے میں پوچیس، یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا جاہے۔ جسٹس منیر: مسلمان کی تعریف کیا ہے؟

امیر شریعت: اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے لئے صرف کلمہ شہادت کا افراد اعلان ہی کافی ہے، لیکن اسلام سے فارج ہونے کے ہزاروں روزن ہیں۔ اللہ ہیں۔ ضرور یات وین میں سے کی ایک کا انکار کفر کے ماسوا کچھ ہیں۔ اللہ تعالی کی صفات عالیہ میں سے کی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک، قوائی کی صفات عالیہ میں سے کی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک، قرآن کریم کی کی ایک سورة یا آیت یا جملہ کا انکار کیا تو کافر، اور نبی کریم منظم نبوت کے بعد کی انسان کو کی بھی حیثیت سے نبی مانا تو مرتد۔

جسٹس منیر: (قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) ان کے بارے میں کیا

خیال ہے؟

امیرشربعت: خیال نہیں عقیدہ ہے، جوان کے بردوں کے بارے میں ہے۔ مرزائی وکیل: نبی کی تعریف کیا ہے؟

اميرشريعت بمير يزويك اسيكم أزكم ايك شريف آدمي موناجا ہے۔

جسٹس منیر: (بدتمیزی کے انداز میں) آپ نے مرز اغلام احمد قادیا فی کو کا فرکہا ہے؟

امیرشریعت: میں اس سوال کا آرزو مند تھا۔ کوئی بیس برس ادھر کی بات ہے، یہی

عدالت تھی، جہاں آپ بیٹے ہیں، یہاں چیف جسٹس،مسرجسٹس ڈکلس

ينك ينص اور جهال مسركياني بين بين بيهال رائع بهادرجسنس رام لال

تھے۔ یمی سوال انہوں نے مجھے سے پوچھا تھا۔ وہی جواب آج دہراتا

ہوں۔ میں نے ایک بارہیں ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، کافر کہتا

ہوں، کا فرکہتار ہوں گا۔ بیمیراایمان ہے، عقیدہ ہے اور اس پر مرتا جاہتا

ہول۔مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کافر ومرتد ہے مسیلمہ کذاب اور

ایسے بی دیگر جھوٹوں کو دعویٰ نبوت کے جرم میں قتل کیا گیا۔

جسٹس منیر: (غصے سے بے قابوہ وکردانت پینے ہوئے) اگرغلام احمد قادیانی آپ کے سامنے بیدعویٰ کرتا تو آپ اسے لی کردینے؟

امیرشر بعت:میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کرے دیکھے لے۔

ها ضرین عدالت: نعره تکبیر، الله اکبر، ختم نبوت زنده باد، مرزائیت مرده باد، کمره

عدالت لرز گيا۔

جسٹس منیر: (بوکھلاکر) تو بین عدالت۔

5

امیرشربعت: (جلال میں آکر) تو بین رسالت\_

جسٹس منیر: دم بخو د، خاموش ،مبہوت،حواس باختہ ، ہوش عنقا ، پیشانی ہے پسینہ یو نچھنے لگا۔عدالت امیرشر بعت کی جراکت ایمانی اور جذبہ حب رسول ملکاتیکم و مکھے کر سکتے میں آچکی تھی ۔ (ازسیدمحرکفیل بخاری بحوالہ نقیب ختم نبوت اگستان،)

## انسان ياچنان:

شاعرختم نبوت سيدا مين گيلاني لکھتے ہيں:

راقم الحروف كوييه واقعه شاه جي نے خود سنايا تھا فرمايا ايک دفعه جالندھر ميں قادیا نیت کےخلاف تقریر کررہا تھا اجا تک کسی مخالف نے شہد کل مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیا فرمایا شهد کی مکھیوں کا ایک مکمل نظام ہے۔وہ اس نظام اور اینے سردار کے تحت کام کرتی بیں۔ فرمایا میں دیکھر ہاتھا کہ تھیوں کا سردار آ گے آ گے میری طرف تیزی سے آرہا ہے اور پیچھے بیچھے کھیوں کالشکر، وہ آتے ہی میرے ابروؤں کے درمیان بیٹھ گیا اور ساتھ ہی تمام کشکرنے میرے چبرے پرڈیرہ جمالیا۔ای اثنامیں ،میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اٹھ کر بها گئے لگے، میں نے فوراً للکارا کہ خبردار کوئی اٹھنے نہ پائے۔ فرمایا مجھے معلوم نہ تھا کہ بیہ بھاگتے کے پیچھے بھاگتی ہیں۔اس لئے روک دیا کہ میں تختہ شق بن چکا ہوں، دوسرے لوگ بھی ساتھ مارے نہ جائیں۔فرمانے لگے کہ میراچپرہ گرم ہوتا گیا۔ مجھےان کے ڈیگ مارنے کا کچھاحساس ہیں تھا۔ صرف ایک مکھی نے کہیں میرے آنکھ کے کونے میں ڈیگ ماراتو مجھے سوئی لگنے کی سی چیجن محسوں ہوئی، مگر میں اپنی جگہ پرجم کر کھڑار ہا۔ بالآخر لوگوں نے سعی کر کے مجھے وہاں سے نے بچا کر ساتھ لیا۔ کئی دن تک میرے چہرے کا ورم نہ گیا۔ کئی کئی سیر برف کوٹ کومیرے چیرے پر رکھی جاتی تھی۔فرمایا مجھے ایک خطرہ تھا،

# ميراسب يحقربان:

شاہ تی نے ایک دفعہ تقریم میں فرمایا! قادیان کا نفرنس کے خطبہ پر دفعہ 10 کے تحت مجھ پر مقدمہ چلایا جارہا ہے۔ اس کی سزا زیادہ سے زیادہ صرف دوسال قید ہے۔ میراجرم یہ ہے کہ میں محمد میں گئے گئے کا خادم ہوں۔ اس جرم میں بیرزا بہت کم ہے میں رسول اللہ کی ناموں پر ہزار جان سے قربان ہونے کو تیار ہوں مجھے شروں اور چیتوں سے کھڑ سے کھڑ کے کرادیا جائے اور پھر کہا جائے کہ تجھے بجرم عشق مصطفی میں گئے گئے میں دی جاری جن تو میں خندہ بیشانی سے اس سزا کو قبول کروں گا اور میں ابنا آتھ سے سے کھا اور اس جسے خدا کی قتم ہزار بے رسول اللہ کی گئی کھٹ پر نچھاور .
مالہ بچہ عطاء امنعم اور اس جسے خدا کی قتم ہزار بے رسول اللہ کی تیم کی کھٹ پر نچھاور .

# شهداء منوت:

میں کہتا ہوں کہ جب تک اور زندہ ہیں جمونی نوت نہیں پنے، یں گے۔
جب بھی کھی کوئی کذاب سراٹھ نے جا صدیق اکری سنت جاری کی جائے گی۔
ماضی شی اور ارکی ہے بناہ جدوجہد، جا نکاہ محنت وایٹار اور ہماری ہر پا کردہ ترکیب تحفظ ختم نبوت میں ہزاروں جو انال گل کوں قباء سرخ پوشان راہ بقا آور سرمتان عہد ووفا کی قربانی وشہادت احرار کے اظلامی کی زندہ مثال ہے۔
جو دوفا کی قربانی وشہادت احرار کے اظلامی کی زندہ مثال ہے۔
جو لوگ تحریک '' تحفظ ختم نبوت' میں جہاں تہاں شہید ہوئے ان سب کی ذمہ داری جھ پر ہے اور جو آئندہ ہوگا اس کی بھی۔شہداء ختم نبوت کے لئے میں کیا دعا

كرون؟ دعاتويه بكران كصدق عن ماراايمان في جائه (آين)

یادر کھو! میں تو زئدہ نہیں رہوں گا گرتم دیکھو کے کہ شہداختم نبوت کا خون بے گئاتی رکھو اس میں اور کھو اس کا خون بے گئاتی رنگ لاکرر ہے گا۔ جو' میال' مل الحریک کا بیس وہ اس قابل نہیں کہ اسے منہ بھی لگایا جائے۔

جونا منہاد مسلمان نبوت کے ان ڈاکوؤں سے حسن سلوک کے قائل ہیں یا ان سے دواداری پر عامل ہیں وہ حرماں نصیب روز محشر شفیع امت حضور خاتم المبین سلاھی نے سامنے کیا منہ کیا گیا ہے منہ کے جو' میاں' ملکھی کے اس قابل نہیں کہ اے منہ مجمی لگایا جائے۔ نبی کریم کے منصب عالیہ پر ڈاکہ ڈالنے والا مسیلمہ کذاب کی طرح آج بھی لگایا جائے۔ نبی کریم کے منصب عالیہ پر ڈاکہ ڈالنے والا مسیلمہ کذاب کی طرح آج بھی واجب القتل ہے۔ ارتداد ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی اسلام میں کہیں نہیں نہیں ۔''مرزا' اوراس کے مانے والے دجال، کذاب، مرتد، واجب القتل اور جہنی بیں۔ ''مرزا' اوراس کے مانے والے دجال، کذاب، مرتد، واجب القتل اور جہنی بیں۔ (بخاری کی باتیں سے الکتال اور جہنی

## جان ايمان اورروح قرآن:

مسئلہ خم نبوت جان ایمان اور روح قرآن ہے۔ اگر مسلمان عقیدہ خم نبوت سے بال برابر بھی اوھراوھر ہوجا کیں تو پھر نہ محرع بی مظافیر کا فرمان باقی رہتا ہے۔ اور نہ خدا تعالیٰ کی وہ تنزیبہ وتقدیس باقی رہتی ہے۔ جس پر حضرت آ دم علیہ السلام سے لیکر حضور ختی مرتبت تک تمام انبیاء علیم السلام متنق ہیں۔ مرزائیت کی روح پر ای جانِ قرآن اور جان اسلام سے مرتد انہ ضرب ہے۔ میں اس کے استیصال کو ہر مسلمان کے فرآن اور جان اسلام سے مرتد انہ ضرب ہے۔ میں اس کے استیصال کو ہر مسلمان کے لئے فرض بلکہ اُفر من جانتا ہوں اور اپنی زندگی کی آخری بازی بھی اس پر نگادوں گا۔ یہ باسور بیا کتان کے جم کا سیای ناسور ہے اگر حکومت نے اس کا آپریش نہ کیا تو یہ ناسور بیا کتان کے جم کا سیای ناسور ہے اگر حکومت نے اس کا آپریش نہ کیا تو یہ ناسور

تركره وسوائح سيدعطاء الندشاه بخاري \_\_\_\_\_\_ (٢٦)

سارے جسم کونتاہ کر کے رہےگا۔ (اقوال بخاری)

# بین تم نے میری و کھتی رگ پیڑی ہے:

شاہ جی فرمایا کرتے: میری بیٹی! میرے ظاہری اسباب سے میری حیات کا باعث ہے۔ اللہ بیٹوں کو بھی سلامت رکھے، مگر بیٹی سے مجھے بہت محبت ہے۔ میری بیٹی نے کئی بار مجھے کہا:

"اباجی! اب تواپے حال پردم کریں، آپ کو چین کیوں نہیں آتا، کیا آپ سفر کے قابل ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت آپ میں نہیں رہی، کھانا پینا آپ کانہیں رہا، یہ آپ کا حال ہے، کیا کررہے ہیں آپ؟ "

میں نے کہا: "بیٹی! تم نے میری وُکھتی رگ پکڑی ہے۔ میں تمہیں کس طرح سمجھا و، بیٹا! تم بہت خوش ہوگی اگر میں چار پائی پر مرول؟ میں تو چاہتا ہوں کسی کے گلے پڑے مرول، تم اس بات پہراضی نہیں کہ میں با ہرنکلوں میدان میں اور بہ کہتا ہوا مرجا وَل "لا نہتی بعد کہ محمد مائیسی کہ میں با ہرنکلوں میدان میں اور بہ کہتا ہوا مرجا وَل "لا نہتی بیٹی بعد کی محمد مائیسی ، لارسول بعد کی محمد مائیسی ، لا اہمة بعد کی محمد مائیسی ، لا امت بیٹی اور می محمد مائیسی ، لا امت بیٹی کہ محمد مائیسی ، لا امت بیٹی کہ محمد مائیسی کہ بیٹی اور می موت ہوت بیان کرتے ہوئے اور کلم طیب پڑھتے ہوئے موت آ جائے "۔ (سیدی دابی میں)

## مبلغين كووصيت:

تحفظ ختم نبوت کے تمام مبلغین کوامیر شریعت نے اپنے مکان کی بیٹھک میں بلاکر حسب ذیل وصیت فرمائی۔

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخارى ------ ﴿ ١٤٤ ﴾ ا) عزیزو! اسلام کی تبلیغ کانٹوں کا تاج پہننے کے مترادف ہے، جدھر منہ کرو گے مخالف ہی مخالف نظر آئیں گے۔حتی کہ ایسے ایسے مقامات سے گزر ہوگا اور مخالفت ہوگی ، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔اگرتم اس عزم پر کیےاور پختہ رہے تو كامياب ہوجاؤگے۔(پھرتھوڑ امسکرائے اور فرمایا)احرار بظاہر کسی تحریک میں كامیاب نہیں ہوئے لین جس عزم کو لے کر اٹھے اس پر ڈٹے رہے تو تتیجہ رہے کہ آج برسرِ اقتداراً نے والا ہر گروہ احرار کے نام سے کرزتا ہے۔ ۲) وعظ کرنے کے لئے جانے سے پہلے داعی سے کرایہ بھی وصول نہ کرنا۔اگر ا تنا بھی کرو گے تو منہ کھائے گا، آنکھ شرمائے گی، حق بیان نہ ہوگا۔ فرمایا۔ آمدور فنت کا کراہے گھرے کیکر چلنا۔تقریر وبیان کے بعد اگر داعی مجھ خدمت کرے تو ای کے سامنے شارنہ کرتا۔ اور اگر بچھ بھی نہ دے تو اپنی زبان سے طلب نہ کرتا ، بلکہ جیکے ہے ہنس مکھ واپس آ جانا۔فر مایا۔ساری زندگی میرا یہی عمل رہا ہے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو تمہاری اماں سے بوجھا کرتا تھا کہ جھے فلاں جگہ وعظ کہنے جانا ہے کرایہ ہے؟ اگر ہوتا تو آمدورفت كاخرج كمرية ليكرجلنا-

س) فرمایا! نیچه بھی خدمت نہ کرنے والا، اگر پھر بھی بلا لے اور دعوت دے دے تو جانے سے انکار نہ کرنا۔ فرمایا! اب اگر پچھی اور پہلی مرتبہ ہدیے، حق الخدمت وغیرہ نہل علیہ نے کے سبب جانے سے رک جاؤگے تو للہیت نہ ہوگی بلکہ نفسا نیت ہوگی۔ اور داعی کے سامنے شار کرنے سے روکنے میں بی حکمت فرمائی۔ ہوسکتا ہے داعی غریب اور مفلس ہونے کے سبب حق الخدمت یا کراہے بھی پورا نہ دے سکے۔ اس سے خود کو بھی تر دد ہوگا اور داعی کے ول میں بھی ہوک المحے گی۔ ہائے! میں غریب تھا، نا، کہ کراہے بھی نہ دے اور داعی کے دل میں بھی ہوک المحے گی۔ ہائے! میں غریب تھا، نا، کہ کراہے بھی نہ دے

تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے ایک آہ نکلے گی۔ لہذا یہ نصیحت یا در کھنا کہ سکا اور اس سے اس غریب کے دل سے ایک آہ نکلے گی۔ لہذا یہ نصیحت یا در کھنا کہ غریب کی آہ اور دل دکھانے کے ہر پہلو سے پر ہیز کرنا۔ اگران باتوں پڑمل کرو گے تو انشاء اللہ بھی بھو کے نہیں رہو گے۔ اور بہی باتیں دنیا و عظی کی فلاح و بہود اور ترقی انشاء اللہ بھی بھو کے نہیں رہو گے۔ اور بہی باتیں دنیا و عظی کی فلاح و بہود اور ترقی

وسر بلندی کاموجب ثابت ہوگی۔(حیات امیر شریعت ص ۳۸۷)

## رفعتِ عزت واحرام:

ا یک و فعہ لا ہورا مجمن حمایت اسلام کی سہروزہ کا نفرنس کے آخری اجلاس میں شاہ صاحب کی تقریر تھی اور میاں متاز دولتانہ کی صدارت تھی۔شاہ جی نے ملتان سے تشریف لانا تھا، کسی وجہ سے وقت مقررہ سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دیر سے پہنچے۔ جمع بیتانی سے منتظرتھا۔ بار بار پوچھتے شاہ صاحب ابھی تک کیوں نہیں ہینچے؟ اس کئے اپنج سیرٹری خلیفہ شجاع الدین کو ہردس منٹ کے بعداعلان کرنا پڑتا کہ شاہ صاحب ضرور تشریف لائیں گے، آپ اطمینان نے بیٹھیں۔ لیجے اطلاع پینی ہے کہ شاہ صاحب دفتر بہنچ گئے ہیں، اب عنقریب تشریف لے آئیں گے۔ آخر بیاعلان کیا کہ شاہ صاحب دفتر سے جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔بس اب پہنچے کہ پہنچے،میاں دولتانہ اگر چەصدارت كے لئے كب كة حكے تھے، مرسوائے منتظمين كے عوام ميں سے کسی کوخبر تک نہ تھی ،مگر جب شاہ جی کا پہتہ چلا کہ دہلی دروازہ دفتر سے روانہ ہو چکے ہیں تو تمام پبلک سڑک پراستقبال کے لئے پہنچ گئی۔ جب شاہ جی تشریف لائے تو ہجوم نے والہانہ خیرمقدم کیا اور فلک بوس نعروں سے استقبال کیا۔ شاہ جی استیج پر پہنچے تو جلسہ والول کی جان میں جان آئی اورانہیں علم ہوگیا کہ دنیا دار کتنی شان وشوکت رکھتا ہو، مگر جوعزت واحترام اللدوالول كابے وہ انہيں كہاں نصيب ہوسكتا ہے۔

### أيك مخالفانه اشتهار كاجواب:

اتے میں ایک شخص نے ایک اشتہار جومرز ائیوں کی طرف سے تقسیم ہوا تھا،
اس میں بیلکھا ہوا تھا کہ انجمن حمایت اسلام ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کانفرنس میں،
بخاری جیسے سیاسی اورخصوصی فرہبی لیڈرکوتقر بر کے لئے کیوں بلایا گیا ہے۔شاہ جی نے
جب بیاشتہار پڑھا تو خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:

" "سب سے پہلے مرز ائیوں کے اس اشتہار کا جواب دینا ہے، پھراشتہار پڑھ كرسنايا \_فرمايا: جلسه المجمن حمايت اسلام كاجس كے نام سے بى حمايت اسلام ظاہر ہے،تقریر بخاری کی صدرمیاں متاز دولتانہ اسٹیج سیرٹری خلیفہ شجاع الدین میں یو چھتا ہوں آپ کو کیون تکلیف ہوئی۔ بلانے والوں نے بلایا، آنے والا آگیا، آپ کے بیب میں مروڑ کیوں اُٹھا؟ انجمن حمایت اسلام مسلمانوں کی جماعت ہے۔خلیفہ شجاع الدين صاحب ہے مخاطب ہوكر، كيوں خليفه صاحب انجمن حمايت اسلام ميں كوئى مرزائی بھی ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب ذیا، پھرفز مایا تو پھر آ کرانہیں کیوں تکلیف ہوئی،ان کی تملی یوں نہیں ہوگی، پھر خلیفہ صاحب کو بلایا اور مائیک پر کھڑا کر دیا،فر مایا: آپ اعلان کردیں کہ ہمارے نزدیک مرزاغلام احمد کا فراور مرتدہے اور اس کو ماننے والے بھی کافر مرتد اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔خلیفہ صاحب نے مِن وعَن اعلان کر دیا، پھرشاہ جی نے گرج کرفر مایا: کہومرزائیو!اب تسلی تو ہوگئ ہوگی ۔ جلسہ انجمن حمایت اسلام کےصدراور جلسہ کے استیج سیرٹری خلیفہ شجاع الدین نے جواعلان کر دیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی کسر ہاقی ہے۔اس معاملہ میں کوئی بھی مسلمان مجھے سے جدا تہیں، پھراصل تقریر شروع فر مائی۔

# محصاور مرزاممود کوایک کوهری میں بند کردو:

ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے: حق اور باطل کو پر کھنے کے لئے مجھے اور مرزامحود کو ایک کوٹھڑی میں بند کردو۔بس ایک مہینہ کے لئے اور مکین پانی کے سوا کھانے بینے کو بچھ نہ دیا جائے۔

چندروز میں ہی ختم نبوت کا اقرار کر کے باہر نکلنے کے لئے منتیں نہ کر بے تو میرانام عطاء اللہ نہیں۔ تقریر کے بعد بیٹھے تھے، میں نے ازراوِ نفن کہا شاہ جی! اگروہ پھر بھی ختم نبوت کا اقرار نہ کر ہے۔

فرمایا: امین! میں اس کا گلہ دبا کر منتا ہی نہ ختم کردوں گا، پھراس کی لاش ہی کوٹھڑی سے باہر نکلے گی۔

# حضور ماللية م كي جوتے كاتىمە:

تحریک ختم نبوت کے بعد جب قید سے رہا ہو چکے تھے۔ غالبًا ۱۹۵۵ء میں فیصل آباد دھو بی گھاٹ کے میدان میں ضعفی اور علالت کے سبب بیٹھ کرتقر برفر مار ہے تھے۔ دورانِ تقر برکسی نے ایک چٹ بھیج دی۔ لکھا ہوا تھا کہ جولوگ ختم نبوت کی تحریک میں شہید ہو گئے ، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ شاہ جی نے پڑھا تو جوش میں آ کر کھڑے ہوگئے اور گرج کرفر مایا :

"سنو! ان شہداء کا میں ذمہ دار ہوں نہیں نہیں آئندہ بھی جو حضورِ اکرم منا لیکنے کی عزت و ناموں کی خاطر شہید ہوں گے، ان کا بھی میں ذمہ دار ہوں ہم بھی گواہ رہو (اور پھر آسان کی طرف منہ کر کے فر مایا) اے اللہ! تو بھی گواہ رہنا شہدا کا میں خود

ذ مه دار هون اور جب تک میمسکاهل نبیس هوتا ،اگر مین زنده ریااورموقع ملاتو پهر بھی ایسا ہوگا۔اگرکل مسلمان میاں ملائیڈیم کی جوتے کے ایک تسمے پر قربان ہوجا کیں تو پھر بھی حق ادانہیں ہوگا۔ان جملوں سے سامعین تڑپ اُسٹے،لوگ دھاڑیں مار ماررونے لگے اورختم نبوت زندہ کے فلک شکاف نعروں سے فضا کوئے اُٹھی۔ (بناری کی ہاتیں ص: ۲۸۲ تا ۲۸) امیرشر بعت عزم وہمت کے پیکر تھے۔ مسئلہ ختم نبوت کے دفاع اور ردِّ مرزائیت کے لئے عزیمت کی کلغی لگائے ملک کے طول وعرض میں پہنچے اس مبارک کام کووه این در مانده قوم کی تمام دیرینه بیاریون کاعلاج ، دنیا میں سربلندی کا باعث ، رحمتِ عالم الفيلِم كي شفاعت كا ذر بعداور آخرت ميں سرخروئی كا زينہ بھتے تھے۔ يہی ان. كا اوڑھنا تھا، اور بہى ان كا بچھونا تھا اور اسى راه پر چلتے ہوئے اپنے مالك كى رفاقت کے پختہ احساس کے ساتھ انہیں نہ جیل جھکڑیوں اور دارورس کی پرواہ اور نہایئے مالک کی پناہ وسہارا ہوتے ہوئے کسی ظالم کے ظلم وستم اور جبر وتشدد کا خطرہ تھا ..... عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کأس الكرام

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ( ١٨٢ ﴾

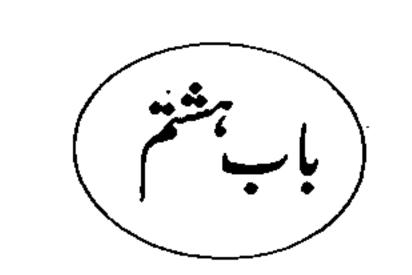

# وعوت وخطابت ، قيدو بندكي صعوبتيں

جیل کی یادیں اور عزیمیت واستقامت کے دلچیپ واقعات میل کی یادیں اور عزیمیت واستقامت کے دلچیپ واقعات

رب ذوالجلال کی بے شار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت خطابت بھی ہے۔
خطابت اس کا نام ہے کہ آپ بہترین کلام کے ذریعہ سے لوگوں کو متوجہ کریں۔ تمام
انبیاء کرام خطیب تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تو خطیب الانبیاء اور محمو کی منافید نیم
استاد الخطباء ہیں۔ آپ منافید ہی کی تربیت سے گشن رسالت سے فیض یاب ہونے
والے نفوسِ قد سیہ نے خطابت کے وہ جو ہر دکھائے تاریخ جن کی مثال لانے سے قاصر

ہارے اکابر میں ہے ایک نام امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کا بھی ہے۔ جنہوں نے برصغیر پاک وہند میں اپنی خطابت کا لوہا منوایا۔ امیہ شریعت سے مولا نامحم علی جوہر نے ایک مرتبہ عرض کیا۔ شاہ جی ایم اپنی تقریر میں جب لوگوں کو قور مہ اور پُلا وَ مہیا کرتے ہوتو انہیں ہے کہ دیا کرو کہ محم علی کی سوکھی روٹی بھی قبول کرایا

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخارى \_\_\_\_\_ الماكم کریں۔مولانا جوہرنے ایک مرتبہ اینے اخبار میں لکھا کہ بیٹخص (امیرشریعت) خطیب نہیں ساحر ہے۔ شورش کاشمیری نے فرمایا۔ شاہ جی کے ہاں خطابت کے سوا دوسری تمام خصوصیتیں ثانوی تھیں بلکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ خطابت ہی کی پیداوار تھیں جس طرح ہر بڑے آدمی کی خصوصیت اس کانام لیتے ہی حافظے کی لوح بر آجاتی ہے۔ مثلًا غالب كا نام ليتے ہى ايك عظيم شاعر كا نصور بندھتا ہے۔اس طرح شاہ جي كي ذ ات خطابت سے مختص ہوگئی وہ سرایا خطابت تھے۔شاہ جی پیدائش خطیب تھے انہوں نے خطابت کواختیار نہیں کیا بلکہ خطابت نے انہیں اختیار کیا تھا۔ شورش نے شاہ جی کی خطابت کے بارے میں جومنظوم کلام کہاہے۔ پڑھتے جائے اور سروھنتے جائے۔ و خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے سر چین چیجہا رہا ہے سروغا مسکرا رہا ہے حدیث سرو وسمن نجهاور، زبان شمشیر اس به قربان مسیلمہ ایسے جعلسازوں کی بیخ وبنیاد ڈھا رہا ہے میں اس کے چبرے کی مسکر اہث سے ایب امحسوس کر رہا ہوں کہ جیسے کوٹر یہ شام ہوتے کوئی دیا جھلملا رہا ہے خدا فروشوں کی خانقاہوں یہ ایک بجلی سی کوندتی ہے ہوا ہے گوتند وتیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

(امیرشر بعت نمبرص ۸۸)

حضرت امیرشر بعت بجین ہی سے براا چھا قر آن پڑھے تھے۔ حسرت مولا ما غلام مصطفیٰ قاسمی جوامیرشر بعت کے استاد تھے۔امیرشر بعت کی آ واز سے اینے متاثر تھے شاہ جی کے قرآن کریم پڑھنے کا انداز جب عام ہوا تو شہر کے گلی محلوں میں ان کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ انہیں قبینوں پر بلانے لگے۔ گھروں سے نکل کریہ آوازگلی کو چوں اور پھر بازار تک آن بہنجی سے علی درجاناں تک بہنجی

# بهلی تقریر:

آخروقت آیا کہ مبحد کے اردگرد کے لوگوں نے مولا ناغلام مصطفیٰ کو مجبور کیا کہ شاہ جی کو کھلے میدان میں تقریر کی اجازت دیں۔ چنانچہ پہلی تقریر اندرون گلوالی دروازہ بازار کمہاراں میں ہوئی۔ دوسری تقریر کے لئے سیدگلاب شاہ نامی شخص جومولا ناغلام مصطفیٰ کے معتقد تھے، شاہ جی کو امرتسر کی نواحی ستی سلطان ونڈ لے گئے۔اس طرح بیکی محلی، چول بنا اور اس کی مہک نے ساری فضا کو معطر کردیا۔

#### امامت:

گہت باد بہاری نے چمن بردوش ہوکر لالہ وگل سے سرگوشیاں کیں اور صحن چمن سے بوئے لالہ وگل اڑا کر لے گئی۔ شبنم کے آنسو چیخے رہے۔ سیم صبح گاہی سر پیٹ کررہ گئی۔ گل بوٹوں نے لا کھ حصار کیے مگر بوئے گل اسیر نہ ہوسکی ۔ کو چہ بیل خانہ کے عوام اپنی مسجد کے لئے بیم اصرار کے ساتھ مولا ناغلام صطفیٰ سے شاہ جی کو ما مگ کر لے گئے۔ یہ 191ء کا واقعہ ہے۔

ہال بازار کے وسط سے شروع ہوکر کو چہبل خانہ رام باغ، پولیس تھانہ کے

سامنے ختم ہوتا تھا۔ دوسری طرف میوہ منڈی کی پشت اس کی ہمسامیتھی۔اس طرف رام باغ کا بازار بھی اس کے سامنے تھا۔اس قدر وسیع آبادی کومبحد کی تنگ دامنی پر ہمیشہ گلہ رہا۔لیکن شاہ جی کے خطیب منتخب ہونے پر مبجد کی وسعتیں اور مسدود ہو گئیں۔ بیز مانہ لاسکی کا نہیں تھا اور نہ آلہ مبکر الصوت کا رواح تھا لیکن شاہ جی کی آواز دل اور کا نوں کو مطمئن کرتی رہی۔نمازیوں نے مکان کی چھتوں تک کواپنی ضرورت کے لئے اپنالیا تھا۔ (حیات امیر شریعت ص ۳۵)

# کن دا وُری :

آپ کی بہلغ کا خاص وصف بیتھا کہ آپ کتاب اللہ پڑھتے تھے۔ آپ حافظ سے۔ قاری تھے۔ پھر قدرت نے آپ کوئن داود کی عطافر مایا تھا۔ آپ جب منبررسول ملائی بیخود ہو کھ قر آن پڑھتے تھے۔ حاضرین پر وجدانی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ آپ کے خالفین بھی آپ سے قر آن سننے کے لئے کشاں کشاں جلسوں میں آتے تھے۔ اور آپ جب اپنے مخصوص انداز میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تو لوگ تؤپ المحقے تھے۔ اور آپ جب اپنے مخصوص انداز میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تو لوگ تؤپ المحقے تھے۔ گاندھی کی بات کہ میں تو صرف شاہ جی کی گا قر آن سننے آیا تھا۔

آپ نے دفت کی روش اور مبلغین وواعظین کی عام عادت کے خلاف منبر رسول منافظیم ہرلوگوں کو قرآن سنایا اور سمجھایا۔اور آپ کی ساری عمر قرآن کی خدمت میں ہی گزرگئی۔

آپ نے تبلیغ دین کوعام پیشہ ورمبلغین کی طرح استحصال زر کا ذریعہ نہ بنایا اگرآپ جا ہے تو آپ تبلیغ کو' پیشہ' بنا کر اپنا گھر سونے کا بنا سکتے تھے گرآپ نے تبلیغ دین کواس کا سجے مقام دیا۔اسے جہاد فی سبیل اللہ سمجھا۔

# ايفائے عہد کا اہتمام:

ایک دفعہ ملتان راتم الحروف (امین گیلانی) سے ایفائے عہد کی اہمیت پرفر مایا ۔

یا لکوٹ تقریر کرنے کا وعدہ دے چکا تھا کہ چوتڑوں پر ایک بڑا سا پھوڑا نکل آیا، بلستر وغیرہ باندھتار ہا، خیال تھا، جلدی پھٹ جائے گا، مگر وہ تاریخ آگئی اور پھوڑا ہنوزای طرح تھا۔ وہاں سے کچھکارکن لینے کے لئے آگئے، مگر میرا حال دیکھ کر مایوں ہوگئے، اس حال میں کیسے لے جا کیں، اس طرف انہیں سے پریشانی تھی کہ تقریر کا اعلان کیا جاچکا ہے، رات کو جلسہ ہے میں نے ان کی پریشانی محسوں کرتے ہوئے کہا بھائی! اگر کسی طرح لٹا کر جھے سیالکوٹ تم لے چلوتو جسے ہوتقریر میں کروں گا، چنانچ انہوں نے کارکا بندو بست کیا اور جھے لٹا کر سیالکوٹ لے گئے۔ میں نے کہا: سٹیج پر میز کرسیوں کے بندو بست کیا اور جھے لٹا کر سیالکوٹ لے گئے۔ میں نے کہا: سٹیج پر میز کرسیوں کے بخائے وہار پائی رکھوا کر اس پر گدا بچھوا دو۔ گاؤ تیکے رکھ دو، چنانچہ میں نے ایک کروٹ پر بجائے وہار پائی رکھوا کر اس پر گدا بچھوا دو۔ گاؤ تیکے رکھ دو، چنانچہ میں نے ایک کھوڑا بھٹ گیا، بھوڑے پر ہاتھ رکھ کر ای طرح تقریر کر تارہا۔ جب تقریر کر چکا تو ساتھیوں سے کہا لو بھوڑے پر ہاتھ رکھ کر ای طرح تقریر کر تارہا۔ جب تقریر کر چکا تو ساتھیوں سے کہا لو بھوڑے کہا کہا کو تاری کی ہاتی ہی ہوڑے۔ پر ہاتھ رکھ کر ای طرح تقریر کر تارہا۔ جب تقریر کر چکا تو ساتھیوں سے کہا لو بھائی ہماری تقریر بی ہمارے بوڑے بے پر نشر کا کا م دے گئے۔ (بخاری کی باتیں میں ۱۹۰۰)

# شاه جي کود صمکي :

مولانا لال حسین اختر فرماتے ہیں، تقسیم سے قبل صوبائی الیکن میں تخصیل دسکہ سے ایک مرزائی اُمیدوار بھی تھا۔ اسی اثنا میں چودھری عبدالغنی گھسن نے صاحبزادہ فیض الحن صاحب سے جواس وقت گوجرانوالہ میں کسی علالت کے سبب صاحب فراش تھے ملاقات کی اور کہاڈ پٹی کمشنر نے مجھے بلاکر ہدایت کی ہے کہتم اپنے صاحب فراش تھے ملاقات کی اور کہاڈ پٹی کمشنر نے مجھے بلاکر ہدایت کی ہے کہتم اپنے

موضع کے تمام ووٹ مرزائی اُمیدوارکو لے کردینا،اور مین نے ان سے پکاوعدہ کرایا ہے کہان کے حکم کی پوری طرح تعمیل ہوگی۔لہذا آپ بخاری صاحب کو کہددیں کہوہ ہمارے گاؤں میں مرزائی اُمیدوار کی مخالفت کرنے نہ آ کیں۔ نہوہ جاکراس کے خلاف ووٹ مانگیں۔اگرانہوں نے میری بات نہ مانی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک عالم اور سید کے خون سے ہمارے ہاتھ بھریں۔میرے اس مشورہ کواگر نہ مانا گیا تو بھر بات صاف ہے۔ دنیا پہلے ایک سیدی شہادت پر آج تک روزی ہے، پھراسے بھی روئے گی۔ بہتر یہی ہے کہوہ میری بات مان لیں اور میرے موضع کا زُنْ نہ کریں۔

# جورات قبر میں آئی ہے باہر بیں آئی :

مولانا فرماتے ہیں صاجزادہ صاحب نے جھے بلوا بھیجااور سارا واقعہ مِن وَعَن سنادیا۔اور کہااب سوچ بجھ لو۔ ساتھیوں سے مشورہ کر کے جیسا مناسب ہو، قدم اُٹھا کیں۔مولا نا بتاتے ہیں کہ شاہ تی کہیں دورہ پر تھے۔ہم نے مشورہ کر کے بہی طے کیا کہ ہمیں ان کی دھمکی سے مرعوب نہیں ہونا چا ہے۔ور نہ مرزائی اُمیدوار کا میاب ہوجائے گا۔ہم نے گردونواح کے تمام رضا کاروں کو پیغام پہنچادیا کہ وہ جمعہ اس موضع ہوجائے گا۔ہم نے گردونواح کے تمام رضا کاروں کو پیغام پہنچادیا کہ وہ جمعہ اس موضع میں پڑھیں اور باوردی آ کیں۔ادھرہم نے شاہ جی کو تارد ہے کر بلایا اور اس موضع میں اعلان کروادیا کہ بہاں جمعہ مولا نالال حسین اخر پڑھا کیں گے اور اس کے بعد شاہ جی کی تقریر ہوگی۔شاہ جی کی تقریر ہوگی۔شاہ جی جمعہ کے روز ضح تشریف لے آئے تو میں اور شاہ شاہ جی کی تقریر ہوگی۔شاہ جی جمعہ کے روز ضح تشریف لے آئے تو میں اور شاہ جی اور جمعہ کے روز شح تشریف کے آئے تو میں اور شاہ جی اور تا ہوگئے۔ میں نے راتے میں شاہ جی کو مرارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموش سے سنتے نے راتے میں شاہ جی کو مرارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموش سے سنتے نے راتے میں شاہ جی کو مرارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموش سے سنتے نے راتے میں شاہ جی کو مرارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموش سے سنتے نے راتے میں شاہ جی کو مرارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموش سے سنتے نے راتے میں شاہ جی کو مرارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموش سے سنتے

رہے۔ جب میں بات ختم کر چکا تو میں نے پوچھا شاہ بی ! کیا خیال ہے ہم نے وہاں جانے کا فیصلہ سے کیا یا غلط؟ فر مایا: مولوی صاحب جورات قبر میں آئی ہے وہ باہر نہیں آئے گئی۔

# جھوڑ واللہ کے سپر دکرو:

بہر حال ہم جب وہاں پنچ تو ہار سے بیکڑ وں رضا کارباوردی پنج کے تھے اور سارے گاؤں میں گہما گہمی تھی۔ رضا کاروں نے استقبال کیا۔ ہم اُترے اور اسٹیج کی طرف چلے۔ وہاں پنچ تو خاصا مجمع ہمارے انتظار میں تھا۔ رضا کاروں نے چاروں طرف سے جلسہ کو گھیر لیا اور اسٹیج کے گرد بھی بہت سے رضا کار بہرہ دینے گئے۔ جب میں خطبہ کے لئے کھڑ اہوا تو پہلی تین صفیں ساری کی ساری مخالفین کی تھیں۔ سب سلیج میں خطبہ کے لئے کھڑ اہوا تو پہلی تین صفیں ساری کی ساری مخالفین کی تھیں۔ سب سلیج شخہ بندوقیں کہ کہاڑیاں ٹوکے ہاتھوں میں لئے بیٹھے تھے۔ اس وقت مجھے معا خیال آیا کہ ہم سے غلطی ہوگئے۔ چا ہے تو بیتھا کہ پہلی صفوں میں رضا کاروں کو ہٹھاتے ، تا کہ کہم سے غلطی ہوگئے۔ چا ہے تو بیتھا کہ پہلی صفوں میں رضا کاروں کو ہٹھاتے ، تا کہ کہی۔ شاہ جی نے فرمایا: اب چھوڑ واللہ کے سپر دکرواور خطبہ دو۔

میں نے ابھی خطبہ کے چندالفاظ کیے تھے کہ چوہدری عبدالغنی پہلی صف کے درمیان سے اُٹھ کر کھڑا ہوگیا اور پکار کر کہا مولوی صاحب! وعظ بیشک کہو، جمعہ کی نماز پڑھاؤہم وعظ سنیں گے۔ نماز تمہارے پیچھے پڑھیں گے، گریہ یا در کھو! اگر الیکٹن کے متعلق یا ہمارے اُمیدوار کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو یہ بندوقیں 'کلہاڑیاں اور ٹوک تہارے سرول اور سینول پر ہول گے۔ ہم نے پہلے بتادیا ہے۔ بعد میں کوئی نہ کہے کہ ہم نے زیادتی کی ہے۔ یہ کہہ کروہ بیٹھ گیا تو شاہ صاحب نے ایک دم میراہاتھ کھینج کر

وہ دیکھو! ملائکہ ہاتھوں میں قلم لئے اور سامنے رجٹر رکھے بیٹے ہیں جو مسلمان اُمیدوار کو ووٹ دے گا، اس کا نام جنتیوں میں لکھیں گے اور جو مرزائی اُمیدوار کو ووٹ دے گا، اس کا نام جنتیوں میں لکھیں گے، لوگو! تہمیں خدا کی قتم ہے تاوَ! تم کیا چاہتے ہو؟ جو چاہتا ہے کہ ملائکہ اس کا نام جنتیوں میں لکھیں وہ ہاتھ کھڑا ترے کہ ملائکہ اس کا نام جنتیوں میں لکھیں وہ ہاتھ کھڑا ترے، کیدم تمام جُمع نے ہاتھ کھڑ ہے کردیے، جب بثاہ جی نے ورسے دیکھاتو پہلی تیں صفیں جو خالفین کی تھیں، ان میں سے کی نے ہاتھ کھڑ انہیں کیا تھا۔
مثاہ جی نے فوراً للکارا : ''عبدالغیٰ' ہاتھ اُٹھا دے ورنہ مارا جائے گا، تیرااور تیرے ساتھیوں کا نام دوز خیوں میں نہ آ جائے''۔
مثاہ جی نے کچھا سے باڑعب انداز میں یہ جملے کے کے عبدالغیٰ نے جھٹ اپنا ہاتھ بلند کردیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے باقی ساتھیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کردیے۔

( بخاری کی یا تیں ص:۱۰۹ تا ۱۱۲)

#### Marfat.com

بورا بنڈال الندا كبرك نعروں سے كو نجنے لگا اور ہم لوگ بہ ہزار خاطر و مدارت وہاں

سے کا میاب والیس آئے۔

# ا سنگ برسنگ چلاؤته بین در ہے کس کا ؟

شہید تبخ تحریک کے ایام میں جالندھربسی شیخ میں جلسہ ہوا، پہلی تقریر مولانا مظہر علی نے کرنی تھی۔ مگر عوام سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ ایک کہرام اور شور وغوغا بر پاکر دیا گیا۔ بعضوں نے پھر برسانے شروع کردیئے۔ شاہ جی بیٹما شاد کیور ہے تھے، فورا آگئے تشریف لے آئے۔ مولانا مظہر علی صاحب کوفر مایا: آپ بیٹمیں شاہ صحب نے ٹوبی اُتار کر میز پر کھ دی ، سرکے بالوں کو جھڑکا دیا ، تلوار بھی گلے سے اُتار کر رکھ دی اور بلند آواز سے بیشعر پڑھا .......

بسنگ پر سنگ چلاو ہمیں در ہے کل کا ہے سینہ کس کا ہے میری جان جگر کس کا ہے میری جان جگر کس کا ہے میان کر مجمع پرسکوت کا عالم طاری ہوگیا، پھر ہاتھوں سے چھوٹ گئے، شاہ جی نے مسلسل کئی تھنٹے تقریر فرمائی، پھرانہی لوگوں نے شاہ صاحب اور ان کے شاہ جی نے مسلسل کئی تھنٹے تقریر فرمائی، پھرانہی لوگوں نے شاہ صاحب اور ان کے

ساتھیوں کے لئے آ رام و آ سائش کا بندوبست کیا۔ نوجوان رضا کار بن گئے، اور سربرآ وردہ لوگ آ آ کرمعافی کی درخواست کرنے لگے۔ (بخاری کی باتیں ص:۵۳)

# ستحصول كوقرآن سنايا:

مولا تاعبداللطیف صاحب خطیب جامع مسجد گنبدوالی (جہلم) فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پچھلوگوں نے شاہ جی کو کھیالہ سیداں منڈی بہاؤالدین کے قریب ا کیک قصبہ ہے، وہاں وعظ کے لئے بلوایا۔ جلسہ سے قبل ہی جلال بور کے پیرفضل شاہ صاحب نے لوگوں کوا کسایا کہ یہاں وہانی کا وعظمت ہونے دو۔ بخاری وہانی ہے، وہ آ رہا ہے لوگوں کے ایمانوں پر ڈا کہ ڈالے گا، لہٰذا کچھ بھی ہوجائے اس کا وعظ نہ ہونے دورلوگ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔جس تاریخ کو وعظ تھا شاہ صاحب هسبِ وعده منڈی بہاؤالدین اُترے تو اس وقت تک کوئی بھی شخص پریشانی اورخطرہ کے باعث لاری اڈہ پرشاہ جی کو لینے کے لئے نہیں آیا تھا۔ پھھوفت گذراتھا کہ چند داعیان گھبرائے ہوئے پہنچے اور عرض کیا کہ شاہ جی! وہاں تو بیہ قصہ ہو چکا ہے۔ شدید خطرہ ہے، اس کئے مجبور ہیں جلسہ ملتوی کردیں۔شاہ جی نے فرمایا:تم مجھے تا نگہ میں بٹھا کر پہلے روانہ کر دواورخود بیجھے آئئہارا کوئی ذمہبیں۔اگروہ وعظ کہنے پر ماریں كے تو میں مارکھاؤں گا۔شاہ جی تا نگہ میں بیٹھے شاہ جی کی جراُت و مکھ کروہ لوگ بھی اللہ کے جروے پر ساتھ چل پڑنے۔ جب آگے آگے شاہ صاحب گاؤں پہنچے تو وہاں ا یک گروہ فساد کی نیت ہے کھڑا تھا، انہیں و مکھ کرشاہ جی نے گرج دار آ واز میں کہا السلام علیم \_دوسر ہے طرف ساتھ ہی کچھ سکھ بھی بغرض تماشا کھڑے ہے۔شاہ جی نے ان ہے مخاطب ہو کرفر مایا: میں قرآن سنانا جا ہتا ہوں۔ گوردوارہ میں پچھ دیر کے لئے

# سُر مدلگانے آیا ہوں:

نورجری نورجری کی حکایت اس طرح ہے جس کی مثال دے کر شاہ صاحب نے سامعین کو حقیقتِ حال ہے آگاہ کیا۔ فرمایا کی گاؤں مین ایک نور جری نام کی عورت رہتی تھی، نہایت برصورت اور کریہ المنظر جہرہ چیک زدہ رنگ تو ہے کی طرح کالا، کوئی اس کارشتہ نہیں مانگا تھا، وہ پریشان رہتی تھی۔ اس نے ایک نابینا سے تعلق پیدا کرلیا، اور اس سے کہا حافظ جی اگر آپ کی آئکھیں ہوتیں تو جھے دیکھ کر جھ پرضرور عاشق ہوجاتے، میراچہرہ گلاب کی ما نداور آئکھیں ہرنی کی طرح ہیں۔ غرض اس نے مافظ کو اپنا گرویدہ کرلیا اور ہرطرح سے عیش کرنے گئی، ایک دن اچا تک اس نے ایک اور نی مرمہ لے لوسرمہ ''اندھوں کو بینا کرنے والا سرمہ'' نور بھری پریشان ہوگئی کہ آگر ہے آواز خافظ جی نے سن کی تو وہ ضرور سرمہ خرید لے گا، اور اگر اس کی بینائی واپس آگی تو جھے جو تے مارے گا کہ تو اپنے مصنوعی حسن کی تعریفیں کر کے جھے لوٹی رہی۔ وہ آگی تو جھے جو تے مارے گا کہ تو اپنے مصنوعی حسن کی تعریفیں کر کے جھے لوٹی رہی۔ وہ بھاگی اور جا کر سرے دالے سے کہا کہ تکیم! جی واقعی سرمہ اندھوں کو بینائی دے دیتا

شاہ صاحب نے فرمایا: اے قصے والو! تم سب نابیتا ہو، تمہارے بیراور صاحبزادگان نور جریاں ہیں، اور میں سرمہ بیچنے والا حکیم، تمہارا بیر مجھے اس لئے یہاں آنے نہیں دیتا تھا کہا گرتم نے سرمہ لگالیا، آنکھوں کا نور واپس آگیا تو ان نور جریوں کے حسن کا پول کھل جائے گا اور تمہارے سر پر جوعیش کررہے ہیں، ختم ہوجائے گا۔ آج میں تمہاری آنکھوں میں سرمہ لگانے آیا ہوں تا کہ تمہاری آنکھیں روشن ہوجا کیں اور میں تمہاری آنکھیں کی سکو۔ (بخاری کی ہتیں سے)

# مفتی محمد سن صدارت کی کرسی بر:

امرتسر میں ایک دفعہ کی بات پر ہندومسلم کھنچاؤ پیدا ہوگیا، شاہ بی آئے مسلمانوں کا رعب قائم کرنے کے لئے ایک چوک میں جلسہ رکھ دیا۔ مفتی محمر حسن صاحب شاہ بی ہے۔ انہیں صدارت کی کری پر بٹھا دیا اور تلاوت قر آن پاک اور نظمیں وغیرہ ہوگئیں۔ مفتی صاحب مرحوم نے دیکھا کہ شاہ بی صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے تو خود تقریر فرمانے گئے بھوڑی دیر گزری تھی کہ شاہ صاحب ابھی تک تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب سے کہ کر بیٹھ گئے کہ دراصل تقریر تو بخاری شاہ صاحب کی ہے، میں تو وقت گزار نے کے لئے بچھ کہدر ہاتھا۔ شاہ بی تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب سے کہ کر بیٹھ گئے کہ دراصل تقریر قریف لے صاحب کی ہے، میں تو وقت گزار نے کے لئے بچھ کہدر ہاتھا۔ شاہ بی تشریف لے آئے۔ اور یہ بھی عذر فر مایا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے اس لئے مجھے جانے کی جازت دے دی جائے۔

# جب تقرير كاطلسم تونا:

(مفتی صاحب عرصه سے یاؤں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ بالآخرا کی یاؤں كثوانا يراتها) چنانچه ايك رضا كارتا نگه لينے جلا گيا۔ شاہ جی كی تقر مرشروع ہوگئی، اس وفت چونکه 'مندومسلم' مناقشت کا سوال تھا،تقر پر ابتدا ہی میں سحر آفریں انداز اختیار برگئی۔ آدھ بون گھنٹہ گزر گیا مگر حضرت مفتی صاحب سرایا توجہ بن کرشاہ جی کی تقریر میں کھوئے ہوئے تھے،انہیں اپنی تکلیف کا احساس تک ندر ہا۔تقریر میں اس وفت شاہ جی حضرت عمر کے ایمان لانے کا قصہ نہایت بارعب اور دلفریب انداز میں بیان فرما رے تھے اور خذبات میں ڈویے ہوئے تھے۔ جب شاہ جی نے فرمایا کہ حضور مانا کی کے عر کا دامن تھینچ کرفرمایا: ''عمر این سیت سے آیا ہے اور حضرت عمر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھکراظہارِ ایمان کردیا،جس پردارِ ارقم" میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ نے اللہ ا كبركانعرہ بلندكيا۔ال موقعہ پر جمع نے بھی نعرہ تكبير الندا كبر بلندكيا۔نعرہ کے بعدا يك دم بازار کی ایک طرف سے شوراُ ٹھااور گھوڑے کے بے تنحاشا بھا گئے کی آواز آئی ، کچھلوگ تحقیق کے لئے بھا گے تو پیۃ چلاجس رضا کارکوتا نگہ لینے کے لئے بھیجاتھاوہ تا نگہ لے كرآيا اورتقرير مين ابيا كهو گيا كه مفتى صاحب كواطلاع ديناياد نه رېااور حضرت مفتى صاحب بھی ایسے بھولے کہ کسی سے پوچھا تک نہیں کہ ابھی تک تا تکہ کیوں نہیں آیا؟ تا نگے والا بیں پچیں منٹ انظار کرنے کے بعد خود آیا کہ اتنے والوں سے پوچھوں کہ سواری کیون نبیس آئی مگرخود تا نگے والا بھی تقریر کے سحر میں آ گیا، اب تا نگہ تنہا کھراتھا، ا جا تک فلک شکاف نعرہ اللہ اکبر سے گھوڑا ڈر کر بھا گا تو بیطلسم ٹوٹا اورمفتی صاحب تشریف کے گئے۔ ( بخاری کی باتیں ص:۱۰۲)

# ہندولر کیوں سےخطاب:

تقسیم سے بہت بل لا ہور میں ایک پبلک جلسہ میں شاہ جی تقریر کے لئے تشریف لائے ، تو اس وقت کچھ ہندولڑ کیاں ما ٹک کے آگے آزادی کا کوئی گیت سنا رہی تھیں (جلسہ غالبًا کا ٹکریس کی طرف سے تھا) جب وہ گیت گا کر بیٹھ گئیں اور شاہ جی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ان بچوں کوئا طب کر کے فرمایا:

بیٹیو! تمہارایوں مردول کے سامنے آزادی کے گیت سنانے سے آزادی نہیں مل سکتی، اگر آزادی کے لئے بچھ کام کرنے کی تڑپ ہے تو کام میں بتاتا ہوں۔ جاؤ جا کرمسلمان بہنوں کو یقین دلاؤ کہتم ان کوا چھوت نہیں مجھتی ہو۔ایے عمل سے انبیں دکھادو کہتم انبیں اپنی بہنیں مجھتی ہو،اگرتم نے ایسا کیا تو وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر عورتوں میں آ زادی کی روح بیدار کریں گی۔اوراییۓ مردوں سے کہیں گی کہ جاؤتم راهِ آ زادی میں جان کی بازی تک لگادو، اگر جہاد آ زادی میں شہید بھی ہو گئے تو ہم تههاراماتم نبیں کریں گی بلکہ فخرسے سراُٹھا کرکہیں گی کہ دیکھلومیراخاونداورمیرا بھائی اور میرابیامردانه داروطن کی عزت اورانسانیت کی سربلندی کے لئے جان کوقربان کر گیا۔ یول گیت گانے سے آزادی کی منزل قریب نہیں ہوسکتی، پھردورانِ تقریر فرمایا:حدِ نگاہ تك انسان بى انسان بينھے ہیں، كيا اچھاموقع ہے، الله مياں بين كہيں كه بخارى تھے اليا اليامواقع فراہم ہوئے تونے میراپیام کول نہ پہنچایا۔ میں آج تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ سنواللہ میاں کیا فرماتے ہیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور ہندو مسلمان بسكه سبكو سمجها ياكهانسان برالله كيكيا كياحقوق بين الله وحدة لاشريك ہے اور اس کے سواکوئی پرستش کے لائق نہیں۔ شاہ جی دو تھنٹے تک قرآن سناتے رہے،

ال کا ترجمہ اور تغییر کرتے رہے۔ بلاتمیز مذہب وملت جمع کا مجمع لوٹ پوٹ ہور ہاتھا۔
جب جلسہ ختم ہوا تو واپسی پرمیرے آئے تین سکھ جارہے تھے، ان میں سے ایک بولا،
یار تھہر جاؤ، مجھے کہیں پیشاب سے فارغ ہولینے دو۔ مولوی صاحب آگر چہ ہمیں ہی بھگو
بھگو کر جوتے لگارہے تھے، مگر ایسا مزا آرہا تھا کہ میں پیشاب کرنے کے لئے نہیں اُٹھا
کہ نہ جانے بعد میں کیا بچھ کہہ جا کیں اور میں نہ ن سکول۔ (بخاری کی باتیں سے ۱۳۰۰)

# بندے کا اللہ ہے علق:

فرمایا: الله اور بندے میں کم از کم اتناتعلق تو ہونا جائے، جیسے کسی مال کا بیٹا معمول کےمطابق گھرنہ آئے تو وہ بے چین ہوکرای کی راہ دیکھتی بھی کھڑ کی پر بھی دروازے پر، جب زیادہ بے چینی بڑھتی ہے تواس کے ملنے والے لے دوستوں سے پوچھتی ہے، وے پتراتو میراعبدالرحمان تے نہیں ویکھیا، لینی اے بیٹے! تم نے میرے عبدالرحنٰ کوتونہیں دیکھا، وہ ساتھ ساتھ گھرکے کام کاج بھی کرتی جاتی ہے، دوسرے بچوں کو کھانا بھی دیت ہے، ان کی دوسری ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہے مگرسب ہے او پر ی اوپراصل اس کا جی عبدالرحمٰن کی طرف ہوتا ہے، اس طرح جس طرح بیعورت سارے کام کرتی جاتی ہے، مگراصل میں اس کا دھیان ، اس کا دل ، اس کی توجہ عبدالرحمٰن كى طرف ہوتی ہے، كم از كم بندے كاتعلق ابنا تو اللہ تعالی كے ساتھ ہونا جا ہے كہ وہ سب دنیا کے کام کرتا رہے، مگراس کی توجہ، دھیانِ دل اینے اللہ کی طرف ہو، شاہ جی توحید یول سمجھاز ہے تھے کہ دل سینوں میں تو حید کے نور سے روثن ہور ہے ہے ہور ميرى توبيركيفيت ہور ہى تھى ، بى جا ہتا تھا الله مياں كا دامن تھام كر پچل تجل كرروؤں \_ ( بتاری کی یا تیں ص اساد)

مولاناسیداحمد شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں، میں اس تقریر میں موجود تھا،
جس میں سورة صافات کی پارہ نمبر ۲۳ کی آیت ' فَلَمَا ظُنْتُ کُمْدُ بِدَبِّ الْعُلْمِیْن ''کا ترجمہ یوں فرمایا، پس تم نے تمام مخلوقات کے مالک کے لئے کیار کھا ہے، شاہ صاحب نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کوراہ راست پرلانے کے واسطے کوشش فرماتے ہوئے کہتے ہیں، تم لوگوں نے عبادت اور بندگی جب غیر اللہ کے لئے روار کھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے محضوص تھی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے لئے مضوص تھی، تو جب وہ بھی من دون اللہ کے واسطے ہوگی تو بتا وا برب العلمین کے سامنے کون ساتخنہ بیش کرے اس کی خوشنودی کا تمغہ حاصل کرو گے۔

# تقرير كايمان افروز اقتباسات:

تصور کاایک رُنْ تویہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی میں کمزوریاں اور عیوب سے ،اس کے نقوش میں توازن نہ تھا۔ قد وقامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، بردل کر یکٹری موت تھی، ہے جھی نہ بولتا، معاملات کا درست نہ تھا۔ بات کا پکانہ تھا، بردل اور ٹو ڈی تھا۔ تقریر و تحریرالی ہے کہ پڑھ کر تملی ہونے گئی ہے لیکن میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی۔ وہ جسمہ حسن و جمال قوئی میں تناسب ہوتا، چھاتی ہمار ہی ہوتا، مردمیدان ہوتا، موتا، مردمیدان ہوتا، موتا، مردمیدان ہوتا، کر یکٹر کا آفاب ہوتا، خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی و قت ابوالفضل اس کا کی بی نفرتا، خادم اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، اگریزی کا ملک پئر ہوتا اور اردوکا ابوالکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعوی کرتا تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے ؟

میں تو کہتا ہوں کہ خواج غریب نواز آن شخ سیدعبدالقاد، حیلائی، امام ابوطنیفہ، میں تو کہتا ہوں کہ خواج غریب نواز آن شخ سیدعبدالقاد، حیلائی، امام ابوطنیفہ،

امام بخاری، امام ما لک ، امام شافعی، ابن تیمید، غزالی یاحسن بصری تبحی نبوت کا دعویٰ كرتے توكيا ہم انبيں نبي مان ليتے ؟ علي وعوىٰ كرتا كہ جسے تكوار حق نے دى اور بيشي نبي كرتے تو كيا بخارى انہيں نبي مان ليتا، ہرگزنہيں،مياں ملائليم كے بعد كائنات ميں كوئي انسان ایبانہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت ورسالت جس کے سر پر ناز كرے، وہ ايك ہى ہے جس كے دم قدم سے كائنات ميں نبوت سرفراز ہوئی۔ ( بخاری کی یا تیس ص:۱۵۹)

# ہم کسی اینے کام کوتو ہیں جارے: ایک دفعہ تقریر میں فرمایا:

جس نے میرے نبی ملکھیٹم کوایک بارد مکھ لیا، پھروہ انہی کا ہوگیا۔ سینے پر پھرر کھے گئے، ری گلے میں ڈال کر کھنیٹا گیا، آگ میں ڈالے گئے، سولی پر لٹکائے كے، آزمائش كى ہر بھٹى میں ڈالے گئے ، مگر ثابت قدم نكلے، پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔میرے نی کا دامن ہاتھ سے نہ جھوڑا، پھرللکار کر فرمایا: بیہ خیال نہ گزرے کہ ابوجهل نے بھی تو دیکھاتھا، ہاں ہمی یوں نہ سوچ لیٹا ابوجهل نے اینے بھینچ کو دیکھا ہوگا،اس کی نگاہ میرے نی ملافید میریں بڑی۔

مولا ناعبدالرحمٰن صاحب میانوی فرماتے ہیں، ایک دفعه شاہ صاحب اور میں منظفر کڑھ کے ایک قصہ میں وعظ کے لئے جار ہے تھے، راستہ کیا' کڑا کے کی دھوپ پڑ ر ہی تھی ، شدیدگری کا موسم تھا ، دوڈیڑھ میل آگے بیدل جاتا تھا ،تھوڑی دور چلے کہ مجھے بہت گھبراہٹ محسوں ہوئی۔ میں نے کہاشاہ جی بیدھوپ اور گرمی کاعالم اور ابھی کتنی دور

پنچناہے، کیا بے گا؟ یہ من کرشاہ جی نے جھے تو کچھ جواب نہ دیا، ایک دم آسان کی طرف منہ اُٹھا کرکہا: "مم کسی اپنے کام کوتو نہیں جارہے"۔

چندمنٹوں میں دیکھا ہوں کہ جہاں دور دورتک بادل کانثان نظر نہیں آتا تھا، وہاں پر طرف بادل گھر گھر کر آنے لگے، نہوہ گرمی رہی ، نہوہ دھوپ، مزے کا موسم ہوگیا۔(بخاری کی باتیں صوبر)

# بجلى كاكر كاتفايا صوت بادى:

صوفی شیرمحمد صاحب جھنگ صدر، ریاست پٹیالہ راج گڑھ کے مہاجر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ:

ایک دنده میرے بھائی کے بے صداصرار پرشاہ بی رائ گڑھاں شرط کے ساتھ تشریف لائے کہ تقریبین کروں گاصرف آرام کروں گا، گروام وخواص کی پہیم التجا سے مجبور ہو کر تیسرے روزشاہ بی تقریبی کرنے پر راضی ہوگئے۔ رات کو جلسہ کا اعلان کردیا گیا، ہزار ہالوگ جو ق در جو ق جلسہ گاہ میں پہنچ گئے، اتفاق یہ ہوا کہ ساتھ ہی آسان پر بادل بھی چھانے گئے، ادھر تقریبی کا آغاز ہوا، ادھر پونداباندی شروع ہوگئی، کچھلوگ کھسکنے پرآمادہ نظر آئے تو شاہ بی نے طزیہ ہجہ میں فر مایا: کیوں بی کہاں تو تقریبے کے احداد میں ساراعشق بہہ گیا۔ خبردار تو تقریبے کے احداد میں ساراعشق بہہ گیا۔ خبردار اب کی کوجانے کی اجاز تنہیں، ہاں صرف میری ما کی بہنیں جاسمتی ہیں، وہ جا کر گھر کے سامان اور بچوں کو سنجالیس، یہ کہنا تھا کہ جلسہ پرسکون چھا گیا، تقریبہ جاری ہوئی بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر تھے مگر اس احتیاط سے کہ زمین پرکوئی پائی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر تھے مگر اس احتیاط سے کہ زمین پرکوئی پائی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر تھے مگر اس احتیاط سے کہ زمین پرکوئی پائی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر تھے مگر اس احتیاط سے کہ زمین پرکوئی بائی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر تھے مگر اس احتیاط سے کہ زمین پرکوئی بائی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر سے مگر اس احتیاط سے کہ زمین پرکوئی بائی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر سے مگر اس احتیاط سے کہ زمین پرکوئی بائی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر سے مگر اس احتیاط سے کہ زمین پرکوئی بائی کا قطرہ نہ سے پہلے بارش تھر کی کو تھاں بیار سے پہلے بیارٹ کو کا تھاں بیار سے پہلے بارش تھر کی کا دھارا بیور سے زور پر تھا، شاہ جی حضور ما گئی کی کی سب سے پہلے بیار سے بیا

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی ابھی اتنا ہی کہا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا تو اس زور ہے بجلی کا کڑکا ہوا کہ مجمع کانپ اُٹھا۔صوفی صاحب کہتے ہیں اگر چہاہے اتفاق پرمحمول کیا جاسکتا ہے، مگر لوگوں کواس وقت ایسامحسوس ہوا جسے بجلی نے شاہ جی کے اشارے پرتڑپ کر، مجمع کو جیرت زدہ کردیا ہو۔ (بناری کیا تیں ص ۱۳۲۱)

# يه کينے برے نازک ہيں:

تقتیم ہند سے کئی برس پہلے کی بات ہے کہ میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہزارہ کے علاقہ میں گیا، یادنہیں رہا کون ساقصبہ تھا؟ تقریر دو پہر کے وقت تھی، شاہ صاحب تقریر کے لئے اُٹھے، خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:

حضرات! آپ کومعلوم ہے کہ ہم اپنے ملک سے فرنگی کو نکالنے کی فکر میں ہیں اور میری اکثر تقریبی ای موضوع پر ہوتی ہیں۔ میری تقریبے کا بہلا حصہ ایسے موضوع پر ہوتی ہیں۔ میری تقریبے کو انتقریب مونا کہ آپ حضرات کے وہم و کمان میں بھی وہ موضوع نہیں ہوگا، ہاں تقریب کا دیسرا حصہ فرنگی سامراج کی جڑوں کو اس سرز بین سے اُ کھاڑ و بینے کے لئے ہی ہوگا، قواج تا۔ تو انتیا اُ آئی صبح منہ اند میرے جب میں قضائے داجت کے لئے باہر گیا، تو اج تا۔ نگاہ پٹی کا ریجہ یہ بیاں ایک جگہ ای سرورت کے لئے بیٹی ہیں، میں فوراً پاٹا اور ان سند دورا یک گرشہ تلاش کر کے فارغ ہوا، مگر اس واقعہ سے میرے دل میں سخت چوٹ گی، دورا یک گرشہ تلاش کر کے فارغ ہوا، مگر اس واقعہ سے میرے دل میں سخت چوٹ گی،

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ای کئے پہلاموضوع ای واقعہ کو بنانا پڑا، پھر بڑے در دمندانہ کہجہ میں پکار کر قرمایا: اے بٹھانو! تم تو بڑی غیرت مندقوم کہلاتے ہو، کیاتم اپنی بیٹیوں کے لئے اپنے گھر میں گز بمرجكه ببل مخقل كرسكتے كه وہ بيچارياں تحفظ كے ساتھ اس ضرورت انسانی سے فارغ ہو تیں ، میں کہتا ہوں تمہیں اگران کا بیگندسروں پراٹھا کر کہیں باہر پھینکنا پڑے تو بیہ اس سے بہتر ہے کہ وہ گھروں سے باہر جاکر بیضرورت پوری کریں، پھرعورت کا احترام اس کی شرم وحیا، اس کے تحفظ ناموس پروہ پچھ علی اور نعلی دلائل دیئے کہلوگ جیخ چنج كررونے لكے كئى بزرگوں نے أٹھ أٹھ كر پكڑى كلے میں ڈال كر ہاتھ جوڑے اور فرياد كى شاه جى! بس شيحة آئنده ايبانبيں ہوگا۔ مجھےاس تقرير كاايك حصه انجمي تك ياد ہے، فرمایا ہائے وہ بیٹیاں! تم جس کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے دو، وہ اُف کئے بغیر تمہاری پکڑیوں اور داڑھیوں کی لاح رکھنے کے لئے ان کے ساتھ ہولیتی ہیں ہسرال میں جب میکے کی یاد آتی ہے، جھپ جھپ کررولتی ہیں، بھی دھوئیں کے بہانے آنسو بہا کر جی ہلکا کرلیا، آٹا گوندھتے ہوئے جو آنسو بہتے ہیں وہ آئے میں جذب ہوجاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ان روٹیوں میں اس بیٹی کے آنسوبھی شامل ہیں، غیر تمندو!ان کی قدر کرو، میآ سکینے بڑے نازک ہیں۔(ماخوذاز بخاری کی باتیں ص:۱۲۰)

# نرالا بيان نرالي شان :

روز نامدزمیندارجولائی بی ۱۹۲۷ء میں ایک مضمون نگارلکھتا ہے:

وقت چلاجاتا ہے واقعات نقش بہ تجرر ہتے ہیں۔ ایک دفعہ سیالکوٹ میں حضرت امیر شریعت کی تقریر کا انتظام ایک مندر کے طویل وعریض احاطہ میں کیا گیا۔ سیالکوٹ کے لوگ آپ کی تاریخ نے سیالکوٹ کی تاریخ نے سیالکوٹ کی تاریخ نے

شایدی و یکھا ہو۔ خصوصاً ہندواتی زیادہ تعداد میں آپ کی تقریر سننے آئے تھے کہ ملمانوں ہے بھی ان کی تعداد زیادہ تھی۔ آپ کی تقریر کا موضوع تھا۔ ''ہندوستان کی آزادی'' انقلاب زندہ باد کے فلک بوس نعروں میں آپ کی تقریر شروع ہوئی۔ غیر ملکی حکومت کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے گفتگو کا ریلا اس موڑ پر پہنچا کہ ہمارے حصول مقصد کے داستے میں مضبوط روڑ اکونسا ہے۔

منجمله اسباب علل بیان کرتے ہوئے ہندوؤں کی تنگ نظری کا ذکر آیا۔ مجمع میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور تقریر سیالکوٹ کے ایک عظیم الشان مندر میں ہورہی تھی۔ ہندوؤں کا ایک جم غفیرتقر پر سننے کے لئے موجودتھا۔حضرت نے ہندوؤں کی تنگ نظری پرسیر حاصل تنجرہ کیا۔ آپ نے نہ صرف ہندوؤں کے ندموم اخلاق کو تفصیل سے بیان کیا بلکہ ان کی ندہبی تنگ نظری کو بھی بیان کر کے اسلام اور ہندوازم کا مقابلہ کیا۔ ہندو مجمع مارے شرم کے بانی بانی مور ہاتھا۔ اور مسلمان فلک شکاف نعرے لگارے تھے۔ "اسلام زنده بادّ "اميرشر بعت زنده باد "شاه جي نے اس مجمع ميں جو پچھ فرمايا وہ ان کي ا شان خصوصی تھی۔ورنہ اگر کوئی دوسرامسلمان لیڈراس قتم کا تبصرہ کرتا تو تنگ نظر ہندولل ومقاتلہ کے لئے تیار ہوجاتے کیکن وہاں ایک شان ہی نرالی تھی۔شاہ جی کی زبان فیض ترجمان سے جو پھونکل رہاتھا۔ ہندوزبانِ حال سے اس کی تصدیق کرر ہے تھے۔ اور اندر ہی اندرشرمسار ہور ہے تھے۔تقریر کے بعد جوغالبًا ڈیڑھ دو بجے ختم ہوئی تھی ہندو ہاتھ جوڑ کرآپ کی تعظیم کررہے تھے۔اور ملال کا کہیں نام ونشان تک نہیں تھا۔ورنہ کیا کہ مجال ایسے جمع میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہو ہندوازم کے خلاف کوئی مسلمان لیڈر ایک لفظ تک کہہ سکے۔

# مندوبھی قرآن سنتے:

ایک دفعہ حضرت امیر شریعت بٹالہ، گوداسپور تشریف لائے
ہندوؤں کا ایک مجمع حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اورخواہش ظاہر کی کہ حضر ما
آج ہمیں کچھ سنا ئیں۔ آپ نے فرمایا کیا سناؤں میں تو قرآن جانتا ہوں۔ انہوا
نے عرض کیا ہمیں بھی قرآن سنا ہے۔ ہم نہایت شوق سے قرآن سنیں گے۔ آپ نے
کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ کی تشری کو توضیح اس انداز سے بیان کی کہ ہندو مجمع عش عش کا
اٹھا۔ آپ کی تقریر تقریباً دو گھٹے جاری رہی۔ اور وہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ اس کے
بعد جب بھی قادیان سے بٹالہ آتے تو لوگ خواہش کرتے کہ بھی حضرت امیر شریعہ نے
پھر بٹالہ تشریف لا ئیں اور ہمیں وہی لا الہ الا اللہ کی تشریح وتو شیح سنا ئیں۔ حضرت کے
شاہ جی مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ آبین

### خطابت كاسحر:

شاہ بی آردو زبان کے سب سے بڑے خطیب تھے۔اللہ نے انہیں کی داؤدی عطا کیا تھا۔قرآن پڑھے تو سامعین دم بخو درہ جاتے اور تقریر کرتے تو گویا گلتان کھل جاتا۔خاص انداز اور ترنم سے برکل شعر پڑھے تو سامعین پھڑک جاتے۔ بسااوقات ایسا ہوتا کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع ہوتی اور ضبح کی اذان تک جاری رہتی ۔ یول معلوم ہوتا تھا جیسے مجمع زنجیروں سے بندھا بیٹھا ہے اکتا کراٹھ بیٹھنا تو دور آکی بات ہے کوئی اپنی جگہ سے بال بھی نہیں سکتا تھا۔یوں لگتا تھا جیسے سامعین پرمقرر نے جادو کر دیا ہے۔ اکثر ایسا ہوا مخالفین بیدارادہ لے کران کے جلسوں میں آتے کہ آج

آرورگز بزئریں مے مگرشاہ بی کی خطابت کاسحرانہیں دنیاو ما فیہا ہے ایسا بے خبر کرتا کہ ب كسى مسئلے بر ہاتھ اٹھانے كو كہتے تو بي خالفين بھى باختيار ہاتھ اٹھا ديتے۔شاہ جي اں اس طلسم کاری کے بارے میں خان غلام محمد خال لوندخوڑ کی روایت بڑی دلجیپ ہےان کا کہنا ہے میں نے نہتوشاہ جی کودیکھا تھانہان کا معتقدتھا میرانسیاسی مسلک بھی ن سے مختلف تھا۔ ایک دفعہ عشاء کے وقت دلی دروازے کے باہر سے گزرا تو شاہ جی تر مرکر دیے تھے میں بوے ضروری کام کے سلسلے میں جار ہاتھا مگراس خیال ہے رک لیا کہ جس مقرر کی دھوم ہےا ہے یا کچ منٹ سن لینا جا ہیے۔میری عادت ریہ ہے کہ میں لیے میں ایک جگہ بیٹے نہیں سکتا۔خود اینے جلسے میں بھی گھوم پھر کر دیکھتا اور سنتا ہوں۔ ں یا بچ منٹ ان کی تقر برسنتار ہا بھر سوجا تھوڑی دیر اور سن لوں تقریر کا سحرتھا کہ کھڑے یسے حواس کم ہوئے کہ اپنا کام ہی بھول گیا۔ یہاں تک کمنج کی اذان بلند ہوئی۔شاہ مانے تقریر کے خاشمے کا اعلان کیا تو خیال آیا کہ او ہوساری رات ختم ہوگئی۔ تب پیۃ چلا فخص تقریز میں کرتا جاد و کرتا ہے۔

کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزے بلیا بلیل چیک رہا ہے ریاض رسول میں

# میندهی گال مجھ کرهی ها:

شاہ بی ہرسال جون اور جولائی کے بیتے ہوئے موسم میں جب کہ یہاں (ڈیرہ غازی خان) کا کسان اور مزدور پیشہ طبقہ صل کی کٹائی اور بٹائی سے فارغ ہوتا تفا،اس صلع میں تشریف لے جاتے۔شہری آبادیوں سے دورآ باد کاروں کی بستیوں میں

# تنسي برس دعوت كاليك بى انداز:

اس طرح زندگی کے تمیں برس مسلسل ڈیرہ غازی خان کے عوام کو مختلف اوقات میں خطاب کیا۔ جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ تمن داروں نے کتے اور سوروں کی پرورش سے تو بہ کرلی۔ اس علاقہ کے وڈیروں سے روپیہ لے کرغریب مسلمان لڑکوں کو ہندو ساہوکاروں کے چنگل سے نجات دلائی۔ شہری اور دیہاتی مسلمان کو مجبور کیا کہ شریعت کی روسے اپنی جائید داد میں لڑکیوں کو بھی حصہ دیں۔ قانون تو تبدیل نہ ہوسکا لیکن ڈیرہ غازی خان اور ضلع مظفر گڑھ کے اکثر لوگوں نے شریعت کی اس قانون کی پیروی شروع کردی۔ شاہ جی جن دنوں اس علاقے کا دورہ کرتے ، تو گرمی کی شدت سے ان شروع کردی۔ شاہ جی جن دنوں اس علاقے کا دورہ کرتے ، تو گرمی کی شدت سے ان گروں میں جاتے جہاں کے لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے مجبور ہوکر جو ہڑکا پائی وگیا ، بستیوں میں جاتے جہاں کے لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے مجبور ہوکر جو ہڑکا پائی گوشت یا دوسری بہتر خوراک میسر آ سکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھر انوں سے یہ کہ کر گوشت یا دوسری بہتر خوراک میسر آ سکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھر انوں سے یہ کہ کر جوشت بیا دوسری بہتر خوراک میسر آ سکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھر انوں سے یہ کہ کر جوشت بیا دوسری بہتر خوراک میسر آ سکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھر انوں سے یہ کہ کر جوشت بیا دوسری بہتر خوراک میسر آ سکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھر انوں سے یہ کہ کر جوشت بیا دوسری بہتر خوراک میسر آ سکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھر انوں سے یہ کہ کر گھر بیا ہیں ایک بیا ہو بیا ہیں ایک بیا ہو بیا ہو بیا ہو بیا ہیں ایک بیا ہیں ایک بیا ہو بی

''میں جن لوگوں کو سمجھانے آیا ہوں ،اگران کے ساتھ کھل مل نہ جا وَں تو ان پرمیری بات کا اثر نہیں ہوسکتا''۔

مالانکہ یہ بیٹ پیر پرتی میں پنجاب کے تمام اصلاع پر سبقت رکھتا ہے اور شاہ جی جا ہے تو یہاں کی غربت اور عوام کی سادگی سے پورا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ علاقے کے تمن دار انہیں سونے کے برابروزن کرتے لیکن وہ دیہا تیوں کے ساتھ کھاتے ہیئے اور انہی کے گھروں میں تھہرتے، جہاں ایک طرف ڈھور ڈنگر بندھے ہوتے اور تمام کمرہ گو برکی بد بوسے اٹا ہوتا گرشاہ جی کی پیشانی پر بھی شکن نہ پڑتی ۔ تمیں برس ای جدوجہد میں گزرے جس نے اسلام اور انسانیت کے حق میں بہتر نتا کئے بیدا کے۔

# بهلی سیاسی تقریر:

وسمبر ۱۹۱۹ء میں ہندوستان کی تینوں بڑی جماعتوں بیشنل کا تگریس مسلم لیگ اور خلافت کا نفرنس نے امرتسر میں سالانہ جلسے منعقد کیے۔ اسی پلیٹ فارم پر مولانا شوکت علی کی صدارت میں عطاء اللہ شاہ بخاری نے اپنی پہلی معرکۃ الآراسیاسی تقریر کی اس تقریر کی اثر آفرینی کا بیام تھا کہ تحریک خلیر رقم مولانا محمع کی جو ہرنے اپنے اخبار میں ان کی بے حد تعریف فرمائی۔

# ابوالكلام آزاد كى حمايت مين تقرير:

امرتسرے باہر پہلی مرتبہ فروری ۱۹۲۱ء میں کلکتہ میں تشریف لے گئے جہاں کا تکریس کا سالانہ اجلاس ہور ہاتھا۔ وہاں مولانا ابوالکلام آزاد کی تجویز کردہ ترک موالات کی تائید میں ایک پر شکوہ تقریر کی جس سے ان کی خطابت کی دھاک بیٹھ گئی اور دہ صف اول کے رہنماؤں میں شارہونے گئے۔

# برطانوى استعار كے خلاف مسلسل جہاد:

# بنجاب كا"كالايانى":

اسیری کی بید مدت تھوڑا عرصہ لا ہورسنٹرل جیل میں اور باقی میا نوالی جیل میں گزری جو خراب آب وہوااور گرمی کی وجہ سے اس زمانے میں پنجاب کا" کالا پانی" کہلاتی تھی گرشاہ جی نے اس آ زمائش کا مقابلہ بڑے حوصلے اور خندہ روئی سے کیا عمو ما قرآن کی تلاوت جاری رکھتے اور چونکہ بہت سے دیگر ہندو اور مسلم رہنما بھی یہیں رکھے گئے تھے اس لئے گا ہے گا ہے مشاعروں، قوالیوں اور علمی مباحثوں کی تحفلیں بھی بر پا ہوتیں۔ قید کے دوران بی آزاد ہائی سکول ختم ہوگیا۔ ترک مولات کا خودگا ندھی نے گلا گھونٹ دیا اور خلافت کی تحریک کمال اتا ترک کے مشیخ خلافت سے دم تو ڈگئ، شاہ جی نے بیساری خبریں میں اور خون کے گھونٹ نی کررہ گئے۔

#### جيرماه قبير بامشقت:

الا کوبر ۱۹۳۳ کور ماہوکرگھر آئے تو وطن کا نقشہ گڑا ہوا پایا۔ ہندومسلم اتحاد کا دورلد چکا تھا۔ دونوں قوموں کے درمیان مناقشت اورافتر اق کے جراثیم پھیل چکے تھے اوراورانگریزوں کے شہ پرسوا می شردھا نند نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شروع کردی تھی۔ شاہ جی نے ایک طرف جہاں شدھی کے زہر کو دور کرنے اور مسلمانوں کا ایمان محفوظ کرنے کی سعی کی وہاں دوسری جانب انگریزی سازشوں کے تارو پود بھیرنے میں کوئی کسرا ٹھاندر کھی۔ زج ہوکرانہیں جنوری ۱۹۳۵ء میں دوبارہ گرفتار کرلیا گیا۔ شاہ جی نے ضانت دیے سے انکار کردیا اور مقدے کی کاروائی میں کوئی حصد نہ گیا۔ شاہ جی نے ضافت دیے سے انکار کردیا اور مقدے کی کاروائی میں کوئی حصد نہ لیا۔ عدالت نے چھ ماہ قید با مشقت یا یا نچ سورو ہے جرمانے کی سزادی۔

جرمانے کی رقم عقیدت مندوں نے جمع کرادی شاہ جی رہا ہو گئے مگر جرمانے کی ادائیگی پرسخت خفاتھے۔انہیں گلہ تھا کہ لوگوں نے اپنی حلال کمائی فرنگی خزانے پیس کیوں دی۔؟

اس مقدمے سے فارغ ہوکر شاہ جی نے خطابت کی ساری صلاحیتیں شدھی کے ازالے کے لئے صرف کردیں اور ہزاروں مسلمانوں کو کفر کی تاریکیوں میں غرق ہونے سے بچالیا۔

# آوا بني زندگي کا ثبوت دي :

گروہ (آربیساج) نے سرور کا نئات سلطینی کی تو بین کرنے کا فیصلہ پختہ کرلیا۔اس سلسلے میں وہ ایسی ایسی تحریریں سامنے لائے کہ مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے۔ غلامی کا جواءان کے گردنوں پر کوہ ہمالیہ سے زیادہ بوجھل معلوم ہونے لگا۔ تم اور غصے

کے ملے جلے جذبات سے وہ ہندوؤں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرا نہی دنوں شاہ جی نے عصمت انبیاء کے تحفظ کا فیصلہ کیا۔ درویش اپنی گودڑی سنجال کر بے سروسامانی کے عالم میں نکل کھڑا ہوا۔ قانونِ افرنگ اور دولتِ ہنود اس کے ارادوں میں نہ تو کا نئے بھیرسکی اور نہ ہی ان کے قدموں کی رفتار مدھم ہوسکی۔

''مسلمانو! میں تہاری سوئی ہوئی غیرت کوجنجوڑ نے آیا ہوں۔ آج کفار
نے تو ہیں پغیرگا فیصلہ کرلیا ہے۔ انہیں شاید بیفلط نبی ہوئی ہے کہ مسلمان مرچکا ہے۔
آؤانی زندگی کا ثبوت دیں۔ عزیز نوجوانو! تہارے دامن کے سارے داغ صاف
ہونے کا وقت آپنچا ہے۔ گنبدخضرا کے کمین تہاری راہ دیکھر ہے ہیں۔ اُن کی آبرو
خطرے میں ہے۔ اُن کی عزت پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن محمہ
منا اللہ اُنہ کی شفاعت کے طالب ہوتو پھر نجی کی تو ہین کرنے والی زبان نہرہے یا سننے
والے کان نہر ہیں''۔

ان خیالات کوشاہ جی نے برصغیر کے مسلمانوں میں بیان کیا۔ وہ شب وروز دیوانوں کی طرح تقریبی کرتے۔گاؤں، قصبات، شہراور بستیوں کواپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے منجمد خون میں حرارت بیدا ہوئی۔ بس پھر کیا تھا؟ شیر کی طرح بچرا ہوا مسلمان گتاخ ہندوؤں کی تلاش کرنے لگا۔ نگاہیں جنت کی تلاش میں موت سے ہمکنار ہونے کو بے قرار نظر آنے لگیں۔ دلوں میں شوق شہادت تلاش میں موت سے ہمکنار ہونے کو بے قرار نظر آنے لگیں۔ دلوں میں شوق شہادت کی لذت محسوں ہونے لگی۔ خرد مسکراتی رہی مگر عشق منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ کی لذت محسوں ہونے لگی۔ خرد مسکراتی رہی مگر عشق منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ اس طرح شاہ جی نے مسلمان نو جوانوں کو ابھار کرایے مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس کے اس طرح شاہ جی نے مسلمان نو جوانوں کو ابھار کرایے مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس کے آگے دو ہی راستے تھے، یا تو ہندوستان میں داعی اسلام مالیڈین کی عزت ہمیشہ کے لئے

# "أمهات" كى ناموس برقربان بهوجاؤ:

حضرت مولا نامجابد الحسيني صاحب لكصترين:

جب ہندوراج بال نے نبی کریم ملطی کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا۔ تو عبد اللہ احتجاجی جلسے سے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے خطاب کیا۔ فرمایا:

آج مفتی کفایت اللہ اور مولا نااحمہ سعید (تقریر میں یہ دونوں صاحب موجود سے) کے درواز ہے پرام المونین حضرت عائشہ تشریف لائیں اور فر مایا۔ ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک بدنام زمانہ ہندو گتاخ نے سیدالکونین کی عزت وناموں پرجملہ کیا ہے۔

ارے وہ دیکھوتوام المونین حضرت عائشہ کہیں سامنے دروازے پرتونہیں کھڑی ہیں۔ (پورا مجمع دروازے کے جانب دیکھنے لگا) بس پھر کیا تھا جلسہ گاہ میں کہرام چج گیا۔ لوگ دھاڑیں مار مار کررونے گئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔ دیکھود کھو سبز گنبد میں حضور مگاٹیڈ ہم تڑپ رہے ہیں حضرت خدیج مضرت عائشہ پکارتی ہیں امہات المونین تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ان کے ناموس پر قربان ہوجاؤ۔ سبج بیٹے ماں کی عزت وناموس کے لئے کٹ مراکرتے ہیں۔ عازی علم الدین شہید شاہ جی کی اس تقریر سے متاثر ہوکرا تھا تھا اور راجیال کوئل کرے حیات جاودانی حاصل کرگیا

( خطاب امیرشر بعت ص ۷۳ )

### خطائی معرکے:

شورش کاشمیری رقم طراز میں:

جن لوگوں نے ان (شاہ جی) کی خطابتی معرک دیکھے ہیں انہیں ایسے بے شار واقعات کاعلم ہوگا کہ ہزاروں انسانوں کا جم غفیر آن واحد میں اکائی کی صورت اختیار کر گیا۔ لوگ سنتے اور سر دھنتے۔ بار ہااییا ہوا کہ ہوامسموم ہادو فضا ندموم، جتنے بیٹے ہیں خالف بن کے بیٹھے ہیں۔ شاہ جی آئے نفتہ ونظر کی نگا ہیں اٹھ گئیں اور چہروں بیٹھے ہیں خالف بن کے بیٹھے ہیں۔ شاہ جی آئے نفتہ ونظر کی نگا ہیں اٹھ گئیں اور چہروں پر خندہ استہزاء پھیل گیا۔ بعض لوگ مجسم طعن و شنیع ہو گئے۔ کتنوں نے شخصا کیا۔ ہجوم کے ہونٹوں پر قبقہ ابھرنے گئے۔ ادھر شاہ جی نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور گونج وار آواز میں فرمایا۔

#### خطابت کے جلوے:

صدرمحترم اور تماشائی بھائیو! ادھر کھے تقیدی چروں سے ہلکی ی مسکرا ہن جانے لگی۔ فرمایا بھے لا ہورآئے ہوئے بیں سال ہوگئے۔ بڈھا ہوگیا لیکن ہنوزیہ پت نہیں چلا کہ آپ ہیں کیا؟ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں غرض کچھ بھی نہیں آتا۔ آخر آپ کو کن الفاظ سے مخاطب کروں؟ قرآن کی آیتیں، اردو فاری کے اشعار، انمول فقرے، پنجا بی طنزیں، دلچسپ تمثیلات، خوشگوار لطائف، کھلتے اور بکھرتے جا انمول فقرے، پنجا بی طنزیں، دلچسپ تمثیلات، خوشگوار لطائف، کھلتے اور بکھرتے جا شامول فقرے، چابی طنزیں، دلچسپ تمثیلات، خوشگوار لطائف، مضمون پراعتاد، گویا پھول رہے ہیں۔ آواز میں لوچ، گلے میں رس، چرے پر طنطنہ، مضمون پراعتاد، گویا پھول شاخوں سے چھڑر ہے ہیں، لوگ ہنتے ہیں، لوگ روتے ہیں، ابھی قبقہ ابھی آنسو۔

# ہوئے مرکے ہم جورسوا:

ينذت موتى لال نهرو كى صدارت ميں ايك عظيم الثان جلسه منعقد ہوا۔جس

ہوئے مرکے ہم جو رسوا' ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا پنڈت جی پکاراٹھے:شاہ جی آپ تو ہندوستان کے دل کی آواز ہیں۔ پنڈت جی پکاراٹھے:شاہ جی آپ تو ہندوستان کے دل کی آواز ہیں۔ (سوانح وافکارس ۲۱۰)

# خطابت کی کرامت:

شاہ جی کی خطابت کی کئی مثالیں ہیں لیکن ڈیرہ غازی خان کی بیہ مثال اس لئے قابل ذکر ہے کہ وہاں اگر خطابت کی کرامت نمائی نہ ہوتی توقل وغارت کا بازار خوب گرم ہوتا۔

مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام ڈیرہ غازی خان میں ایک عظیم الثان اجتماع منعقد ہوا، اجتماع سے چندروز قبل وہاں کے بعض مقتدراور بااثر زمینداروں نے شاہ جی کے خلاف خوب خوب پروپیگنڈہ کیاان دنوں مزارات کے قبول کا مسئلہ زوروں پر تقاعلاقہ کے باشندوں کوشاہ جی کے خلاف خوب بھڑکا دیا گیا کہ آپ قبروں پر قبے نقمیر کرنے کے جق میں نہیں ہیں۔ شاہ جی حسب پروگرام اجتماع میں شرکت کے لئے تقریف لائے تو جلسے کاہ کارنگ بگڑا ہوا تھا۔ سامعین کی اکثریت خراج چیش کرنے کی بجائے لائھیوں اور کلہاڑیوں سے سلے تھی۔

شاہ جی اتنے پررونق افروز ہوئے اور تلاوت کے بعد خطاب شروع کیا تو مجمع

کے ایک گوشے سے ایک شخص نے نہایت تلخ وترش لہجہ میں دریافت کیا۔ شاہ جی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیظیم کے روضۂ اطہر پر قبہ موجود ہے یانہیں؟

شاہ بی نے ہاں میں جواب دیا سنتے ہی وہ کڑکتے ہوئے ہوئے ہو آپ قبراآپ قبروں پر سے قبے گرانے والے اور اس کے خلاف آ واز اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ شاہ بی نے برجت فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں جب رسول اللہ کا اور تبدہ موجود ہے تو پھر دوسری جگہ نہیں ہونا چا ہیے۔حضور مالا اللہ جس طرح نبوت ورسالت کے معاملہ میں ان کا کوئی مثیل اور ورسالت کے معاملہ میں وحدہ لا شریک ہیں اس طرح ہر معاملہ میں ان کا کوئی مثیل اور شریک نہ ہونا چا ہیے۔ گنبدخضری کے بعد کی اور قبہ کی تقییر شرک فی المدوت ہے۔ شریک نہ ہونا چا ہیے۔ گنبدخضری کے بعد کی اور قبہ کی تقییر شرک فی المدوت ہے۔ شاہ بی حاس جواب سے مجمع کا رنگ بدل گیا اور فضا امیر شریعت زندہ باد کے نعروں سے گوئے آٹھی۔ (بخاری کی باتیں ہوں)

# جرأت وشجاعت:

مولا ناسیدعطاء الله شاہ بخاری کی جرائت وشجاعت، بے باکی وحق گوئی بھی ضرب المثل تھی۔ اعلاء کا ذکر ہے کہ آپ کو امر تسر میں ایک باغیانہ تقریر کرنے کے جرم میں گرفتار کرلیا گیا۔ جرم کی تقدیق کے لئے جب آپ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی آپ کے زم و نازک ہونٹوں پرمسکرا ہے جیل گئی۔ جسٹریٹ نے دریافت کیا۔

شاہ صاحب: آب نے امرتسر میں اس مفہوم کی تقریر کی ہے؟ شاہ صاحب! ہاں....میں نے تقریر کی ہے۔ مجسٹریٹ: آپکوملم ہے کہ ایسی تقریر کی سزاکیا ہوتی ہے؟ شاہ صاحب: ہاں مجھے علم ہے کہ اس کی سزاکیا ہے!

اگرمیری تقریر جوڈ ائری نویس کی جانب ہے آپ کے پاس آئی اس دفعہ
کے نقاضوں کو پورا کرتی ہے تو مجھے اس تقریر کا اعتراف ہے لیکن اگریہ تقریر ان
نقاضوں کو پورانہیں کرتی تو بامعنی بات کہی ہے جو اس دفعہ کے نقاضوں کو پورا
کرسکے۔

# ہائے مشکل تھی جوآساں ہوتے ہوتے رہ گئی:

ال مقدے کا فیصلہ سناتے ہوئے جب مجسٹریٹ نے آپ کو تین سال قید بامشقت کی سزا کا تھم سنایا آپ میاں والی جیل میں محبوں ہو گئے۔ آپ جیل میں اکثر مولانا جو ہرکاریشعر ترمیم کے ساتھ پڑھا کرتے .....

دار کے حق دار کو قید سہ سالہ ملے ہائے مشکل تھی جو آساں ہوتے ہوتے رہ گئی

(حیاتِ امیرشر بعت ص: ا ۷ )

# تحريك مدح صحابه :

جانباز مرزار لکھتے ہیں: پنجاب اور یو پی کا دورہ کرتے ہوئے لکھنو (احاطہ شوکت علی) میں تقریر کے دوران کسی نے امیر شریعت سے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے پر بلند آواز سے پکارا:

"شاہ صاحب! یہاں صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جرم ہے"۔

یہ فقرہ سنتے ہی امیر شریعت نے مجمع سے دوبارہ نقیدیق کی...اور معاً بعد طبیعت میں یکا یک تیزی آگئی،اور صحابہ کرام گا کا بار بارنام لیا،اور ہرنام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا۔

حالانکہ امیرشریعت جارروزلکھنؤ تھہرے،لیکن قانون اور حکومت دونوں غاموش رہے۔

امرتسر واپس پہنچ کر جماعت سے صلاح ومشورے کے بعد ۱۲۱گست ۱۹۳۵ءکود و بار ہلکھنؤ گئے اور چوک فرنگی کل میں تقریر کے دوران کہا:

'' بجھے افسوس ہے کہ انگریز نے لکھنو میں ایک ایبا قانون جاری کررکھا ہے،
جس کی رو سے منقبت صحابہ تا کرنا اور کرانا بجرم ہے۔ حضرت ابو بکر وعمر، عثان وعلی
رضوان اللہ علیم الجمعین کی تعریف کرنا قابل سزاجرم ہے اور بیسز ادوسال قید تک ہے۔
عضب خدا کا استی ہزار اہل سنت والجماعت کی آبادی اور وہ اس قانون کو
مکومت سے نہیں بدلواتی ۔ چند ماہ ہوئے ہمارے بھائی غازی منے خال نے یہاں
مکومت سے نہیں بدلواتی ۔ چند ماہ ہوئے ہمارے بھائی غازی منے خال نے یہاں
مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس قانون کوفوراً منسوخ کردے۔ بیدا خلت فی الدین ہے۔
مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس قانون کوفوراً منسوخ کردے۔ بیدا خلت فی الدین ہے۔
مگومت نے خود مذہب کی آزادی کا اعلان کررکھا ہے۔گالیاں بکنا تو جرم ہوسکتا ہے،
مگرکسی کی تعریف کرنا کیونکر جرم قرار دیا جاسکتا ہے۔آج حکومت نے قمار بازی،
مراب نوشی اور عصمت فروشی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔لیکن خلفائے راشدین کی
تعریف پر پابندی عائد ہے۔حکومت کو جا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پر غور کرے۔
تعریف پر پابندی عائد ہے۔حکومت کو جا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پرغور کرے۔

Marfat.com

طرف ہے،شایدکل کو بچھاور مجھ لیا جائے۔اس لئے کان کھول کرس لو، میں تمام یو، بی

کوایک مرکز پرجع کروں گااوراس قانون کوآئینی جدو جہدے ختم کرا کردم لوں گا،اور اگراس طرح بھی قانون کوختم نہ کیا گیا تو پھر میں ہےآئینی بھی کرسکتا ہوں۔

ہندوستان کے سیای حالات کے پیش نظر حکومت ان دنوں کی بھی دوسرے رنگ میں سو چنامناسب نہیں سمجھتی تھی کیونکہ ۱۹۳۵ء کے آئین کے نتیجہ میں جو واقعات سامنے آنے والے تھے ان کے پیش نظر صوبائی جھڑوں کی کوئی خقیقت نہیں تھی ۔ لہذا امیر شریعت کی مندرجہ بالا تقریر کوحکومت نے ہوا کے دوش پر لاکا دیا۔ اس کے بعد مجلس احرار نے اس معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یہاں سے تحریک مدح صحابہ کی ابتدا ہوئی۔ (حیات امیر شریعت میں ایا اور یہاں سے تحریک مدح صحابہ کی ابتدا ہوئی۔ (حیات امیر شریعت میں ایا اور یہاں سے تحریک مدح صحابہ کی ابتدا

## ا ہے عہد سے پھرنہیں سکتا:

لا ہور میں احرار کا نفرنس کے اجلاس ہور ہے تھے۔ دفتر میں حسب معمول شاہ جی کے اروگر دیروانوں کا اجتماع تھا۔ اور مجلس کشت زعفران بنی ہوئی تھی۔ دوسری طرف حافظ علی بہادر خان، شخ حسام الدین صاحب اور دیگر زعماء غیر رسی گفتگو میں مصروف سے ۔ شخ صاحب نے شاہ جی کواپنی طرف متوجہ فر ماکر کہا کہ حافظ صاحب الممبئ کے لئے وقت چاہتے ہیں۔ شاہ جی کواپنی طرف متوجہ فر ماکر کہا کہ حافظ صاحب المبئی صاحب نے مفاہ جی کواپنی طرف متوجہ فر ماکر کہا کہ حافظ صاحب کے وقت چاہتے ہیں۔ شاہ جی کے اعذر ہوسکتا ہے۔ چنانچ شخ صاحب نے مافظ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دی (۱۰) محرم کے لئے کا نفرنس کا پروگرام مافظ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دی (۱۰) محرم کے لئے کا نفرنس کا پروگرام مین نیز نگاہوں سے دیکھا۔ شخ ماحب بنا لیجئے۔ اس پر شاہ جی چو نئے اور فر ما یا کہ اس تاریخ کو میں ممبئی نہیں جاسکوں گا۔ شخ صاحب بات یا گئے۔ اور کہا کہ وفتر میں تو اس تاریخ کو شاہ جی کا کوئی پروگرام مرتب نہیں صاحب بات یا گئے۔ اور کہا کہ وفتر میں تو اس تاریخ کو شاہ جی کا کوئی پروگرام مرتب نہیں ماحب بات یا گئے۔ اور کہا کہ وفتر میں تو اس تاریخ کوشاہ جی کا کوئی پروگرام مرتب نہیں ہوا۔ اس پرشاہ جی نے ناباا گیجی منگوا کر ڈائری نکائی۔ اور شخ صاحب کی طرف برد صادی۔

''میں سیدزادہ ہوں اور اپنے عہد سے نہیں پھرسکتا۔ اگر میں بقید حیات ہوا اور باہر رہا تو ان شاء اللہ العزیز اپنا وعدہ پورا کروں گا''اس پرشنے صاحب نے اپناز ور تکلم صرف کرڈ الا ممبئ کی اہمیت اور جماعتی مفاد کے موضوعات زیر بحث لائے گئے۔ لیکن شاہ جی اپنے مقام پر قائم رہے۔ اور بالاخر طے پایا کہ مبئی کے لئے کوئی دوسری موزوں تاریخ مقرر کی جائے۔

ملک پیر بخش صاحب گھلو (مرحوم) (علاقہ بہاولپور کی بستی بہاولپور گھلواں کے ایک زمیندار) شاہ جی ہے مرید تھے۔ایک بار ۱۲ اربیج الاول کوجلہ کا پروگرام بنایا۔ شاہ جی حسب وعدہ تشریف لے گئے۔موقع پاکر وہاں کی بزرگ اور قابل احرّام شخصیت حافظ کریم بخش (مرحوم) کی وساطت سے اس تاریخ کو آئندہ کے لئے مستقل ریز روکرالیا گیا۔ چنانچہ جب بھی اس موقع پر شاہ جی جیل سے باہراور تندرست ہوئے۔ دبلی ،آگرہ لا ہور، جالندھراور مبئی جیسے مقامات کی دعوتوں کوٹھکرا کراور جماعتی پروگرام کو بس بہت ڈال کرریلوے شیشن سے پندرہ بیس میل کا تھن سفر بھی گھوڑے اور بھی اونٹ بہر سے کر کے وہاں پنچے،اور سالہا سال تک بہی سلسلہ جاری رہا۔

### احساسِ فرض:

سمہ سٹہ کی ایک نواحی بستی کے دکا ندار حاجی فیض بخش کوان کے اصرار اور

منت ساجت پر وقت دے دیا۔ اس کے بعد احرار درکنگ کمیٹی کا اجلاس ان ہی تو اریخ میں مقرر ہوگیا۔ اب شاہ جی کو امر تسر سے سمہ سٹہ، اور سمہ سٹہ سے چار میل کے فاصلہ پر دریا کے کنار ہے تقریر کے لئے پہنچنا تھا۔ اور پھر لا ہور واپس جا کر اجلاس میں شریک ہونا تھا۔ ایک طرف ایفائے عہد اور دوسری طرف احساس فرض ۔ رفقائے کرام نے سمہ سٹہ کے پروگرام کی منسوخی کا مشورہ دیا۔ لیکن اس مردمومن نے دوجھگوں کی اس بستی میں پہنچ کر اپنے وعدے کو نبھایا اور اجلاس کے اختتام سے قبل لا ہور پہنچ کر دوروزہ بحث میں الجھے ہوئے مسائل کو بھی چنگی بجاتے میں صل کیا۔

### تربراوروفاداری:

ر فیق امیرشر بعبت مرزامحمر حسن چغتائی فرماتے ہیں:

کہروڑ پکا سے سات میل کے فاصلہ پر بیلہ وا گہہ کے مضافاتی دیہات میں احرار رضاکاروں کی بہت بڑی تعداد موجودتھی۔ ان کے اصرار پر دوروزہ کانفرنس کی منظوری مرکز سے حاصل کی گئی۔ علاقہ کے زمینداران اگر چہرضاکاروں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خاکف تھے۔ اور انہوں نے بھی تعاون نہیں تھا۔ لیکن اب کانفرنس کے انعقاد اور پھرشاہ جی کی تشریف آوری کی خبر سے وہ تعاون کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پیش کش کی کہ مقررین حفرات کی رہائش اور مہمانوں کے خوردنوش کا انتظام ان کے ذمہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس موقع پر شاہ جی کے علاوہ مولا نا قاضی احسان احمد ، مولا نا عبد الرحمٰن میانوی ، اور دیگر مقررین شریک کا نفرنس تھے۔ پہلے اجلاس کی ابتدائی کارروائی کے بعد پروگرام کے مطابق قاضی صاحب کی تقریر کا آغاز ہوا۔ اجتماع حاضری کے لحاظ سے عدیم النظیر تھا اور علاقہ کے باوردی مسلح رضاکار قریباً یک صدکی تعداد میں ڈیوٹی پر سے عدیم النظیر تھا اور علاقہ کے باوردی مسلح رضاکار قریباً یک صدکی تعداد میں ڈیوٹی پر سے عدیم النظیر تھا اور علاقہ کے باوردی مسلح رضاکار قریباً یک صدکی تعداد میں ڈیوٹی پر سے عدیم النظیر تھا اور علاقہ کے باوردی مسلح رضاکار قریباً یک صدکی تعداد میں ڈیوٹی پر سے عدیم النظیر تھا اور علاقہ کے باوردی مسلح رضاکار قریباً یک صدکی تعداد میں ڈیوٹی پر

علما کا کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ باہر کھڑے نمینداران نے جب شاہ جی کوآتے دیکھا تو راستے ہی میں قاضی جی کی شکایت کی۔شاہ جی کے ان کواطمینان ولا یا اور جلسہ کا میں ہمراہ لے آئے۔ جلسہ گاہ نعرہ کہائے تکبیر سے گونج اٹھا۔قاضی صاحب کی تقریر کے لئے اٹھے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد ان کی حدید تک جاری رہی۔شاہ جی تقریر کے لئے اٹھے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد ان

مخاطب ہوئے۔

گندگی نام کوندر ہے گی:

آپ دیہات کے رہنے والے ہیں آپ کے ہاں گلی کوچوں لی صفائی کا

ا نظام نہیں لیکن ضروریات کے پیش نظرشہر میں آتے جاتے ہوں گے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمینی کے خاکروب سرکوں اور کو چوں میں جھاڑو لئے صفائی کرتے و کھائی دیتے ہیں۔ نالیاں بھی صاف کرتے ہیں۔اگر کسی شہر میں دو تین روزعملہ صفائی اپنا کام نہ کرے۔تو شہر میں عفونت کپیل جائے ۔گندگی کے انبارلگ جائیں۔راستے مسدود ہوجا ئیں اور زندگی دو بھر ہوجائے۔اس طرح سے انبانوں کی روحانی گندگی کی صفائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے علماء کوڈیوٹی پرلگایا ہے۔جو وعظ اور تبلیغ کے ذریعہ روحانی گندگی کو صاف کرتے رہتے ہیں۔اگر بچھ عرصہ بیسلسلہ رک جائے تو دنیانسق و فجو راور فسادے بھرجائے۔شہر کی سرکوں پر جب خاکروب صفائی کررہے ہوں تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مہیں تو بیرعالم ہوگا کہ خود صفائی کرنے والے اور را مگذرلوگوں کے چہرے اور بوشاکیں گردآلود ہوں گی اور کہیں نالی کے چھینٹوں کے نشانات ہوں گے۔لیکن کہیں ایسا بھی ہوگا کہ صفائی بھی اپنی جگہ پر درست ہوگی لیکن نہ تو تسی راہ گذر کے چہرے پر گرد کے آثار ہوں گے اور نہ خاکر وب گرد آلود ہوگا۔ اس میں صرف تجربہ کا فرق ہے۔ يہلا خاكروب ناتج به كار ہوگا اور دوسراا ين عمر كابر احصه اس كام ميں صرف كر كے تجربه حاصل کرچکا ہوگا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ جھے افسوس ہے کہ میرے ساتھی کی تا تجربہ کاری سے سامعین میں سے پچھ صاحبان پہلے خاکروب والی کارروائی کی زومیں آگئے۔اب میں آپ کا پرانا خدمت گزار آپ کے سامنے آیا ہوں، میں ملکا چھڑ کا ؤ کرکے گرد جماؤں گا اور پھرایسے طریق پرصفائی کروں گا۔ کہ انشاء اللہ کوئی گردنہ اُڑے گی اور نہ کندگی نام کور ہے گی۔فضا نعروں سے معمور ہوگئی۔شاہ جی نے تین تھنے تقریر کی اور سامعین ہمین کوش بیٹھےرے۔(بخاری کی باتیں ص:۱۳۵ تا ۱۳۹)

تين چيز س

اميرشر بعت سيدعطاء الله شاه بخاري قرماتے ہيں:

تین چزیں حقوق العباد کی بنیاد ہیں۔جان، مال،آبرو۔اوران مینوں کے متعلق (علی الترتیب) دنیا میں کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میرے ہاتھ سے اس کوآ زار پہنچا ہو۔ ہتھیار تو خیر برای چیز ہے۔ میں نے آج تک کی شخص کوا یک تھیٹر بھی نہیں مارا۔ رہا مال، سواس کے متعلق بھی کوئی شخص بید دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میں نے اس کا ایک روبید، پیسہ خصب کیا ہویا امانت میں خیانت کی ہو، یا لے کرواپس نہ کیا ہو۔ اگر چہ بیتو ہوا ہے کہ میں نے پچھ دیکر واپس نہیں لیا۔اوراب بھی اگر دنیا داروں کی ہو۔اگر چہ بیتو ہوا ہے کہ میں نے پچھ دیکر واپس نہیں لیا۔اوراب بھی اگر دنیا داروں کی طرح سوچوں تو ہزاروں نہ ہی، دو چارسوکی معمولی رقم کسی نہ کسی کے ذمہ نکل ہی آئے گی ۔خود میں فقیر ہوں۔ میرے پاس تو کیا ہوگا۔البتہ آج سے نہیں ہمیشہ سے لوگوں گی۔ دو چیسے اور جماعتی امانتوں کا بچھ اللہ کھیل اور محافظ رہا ہوں اور کہ سکتا ہوں :

میری آنگھ میل نہیں ہوئی:

سب سے آخری اور سب سے زیادہ نازک چیز انسان کی عزت و آبر وہوتی ہے۔ تو الحمداللہ! کہ آج تک میری آئھ میلی نہیں ہوئی اور دنیا ہیں کسی کی ماں بہن یا بہو ہیٹی کی عزت و آبر وکو میری ذات سے گزند نہیں پہنچا۔ حالانکہ جہاں میں جوان ہواوہاں شب وروزلوگوں کے ننگ و ناموس سے میر اواسطہ تھا۔ لیکن ان کو ہمیشہ ماں، بہن اور بیٹی ہی سمجھا۔ کہا اور بنا کے رکھا۔ الحمد لللہ کہ اس وقت ملک بھر میں میری ہزاروں ما کیں بہنیں اور لاکھوں بہو بیٹیاں ہیں اور میں اپنی اولا دہزاروں بھانجوں، تھیجوں، نواسوں، بہنیں اور لاکھوں بہو بیٹیاں ہیں اور میں اپنی اولا دہزاروں بھانجوں، جھیجوں، نواسوں،

اور پوتوں والا ہوں اور اس میں میری کوئی خوبی نہیں۔ میں یہ نہیں کہنا کہ میں متق اور پارسا تھایا ہوں بلکہ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ دادا کی عزت کا پاس تھا اور ہے۔ مجھے تو ان کی پگڑی کی لاح رکھنی تھی تا کہ یہ نہ کہا جائے کہ خاندان سادات بخارا کالڑکا سید نورالدین کا پوتا اور حافظ سید ضیاء الدین کا بیٹا ایسا ویسا نکلا اور اس کے بدلہ میں نیکوں کا یہ گھر انہ بدنا م ہو۔ باقی اللہ کا خوف تو بڑی بات ہے۔ اور خوش قسمت ہو وہ جے یہ چیز حاصل ہو، سوالحمد للہ کہ اس بارہ میں انگلی سے غیر محرم کو چھونے اور نگاہ تک غلط نہ ہونے کی بھی قتم کھا سکتا ہوں۔

### كل يبيل كادرخت إن شاء الله يهال نبيل موكا:

اس واقعہ کوس کر ملک پیر بخش خان گھلو ذیلدار شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت ہوئے۔اوراس طرح سے ملک صاحب اوران کے خاندان کا دائی تعلق شاہ جی سے استوار ہوگیا۔ بلکہ علاقہ کے ولی اللہ حافظ کریم بخش کی بدولت شاہ جی ک ڈائری میں تقریب میلاد النبی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہاولپور گھلوال کے لئے مختص ہوگئی۔

## حكومت كالمنصوبة اكام بنايا:

ایک دفعہ حکومت وقت نے حضرت شاہ جی کی تقریر پر پابندی عائد کی توشاہ جی کی تقریر پر پابندی عائد کی توشاہ جی نے بڑی حکمت اور جراُت سے حکومت کا منصوبہ ناکام بنایا۔ نیلے رنگ کا تہہ بند، نیم آستین کی واسکٹ، سر پرموٹے کھدر کی سفید پگڑی اور ہاتھوں سے خالی ..... پنجاب پولیس امیر شریعت کومندرجہ ذیل لباس میں دیکھنے کی عادی تھی ..... سر پر کپڑے کی گول ٹو پی، نیم آستین کا لمبا کرتہ، گھٹوں سے او نچا یا جامہ اور ہاتھ میں ایک موٹا ڈیڈا۔

اجنبی لباس میں امیر شریعت نہ تو پولیس سے پہچانے گئے اور نہ ہی سفر میں کسی دوسر سے مسافر سے ۔ جہلم کے اسٹیشن پر اتر تے وفت ضرورت پڑی تو ہمراہی نے امیر شریعت کو تلاش کے لئے پنڈت کریا رام کہہ کرمسلسل بکارا۔ شاہ جی نے اپنے

ساتھی ہے کہہ دیا تھا،تم گاڑی میں میرے ساتھ نہ بیٹھنا، اگر جھے آ واز دینے کی ضرورت ہوتو شاہ بی کے بجائے '' پنڈ ت کر پارام برہم چاری'' کہہ کرآ واز دینا۔ ہندی میں پنڈ ت کے معنی او نجی ذات کے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں سید سردار کے معنی میں مستعمل ہے۔ '' کر پا'' ہندی میں عطا کرنے کو کہتے ہیں اور'' رام'' اللہ کے ہم معنی استعال ہوتا ہے۔ ہندی میں برہم چاری مجرد کو کہتے ہیں۔ امیر شریعت نے بخاری کا وزن برابرد کھنے کے لئے پیلفظ استعال کیا۔ اس طرح پنڈ ت کر پارام برهم چاری سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے ہم معنی بن گیا۔ یوں امیر شریعت نے اپنے بلند مقاصد کی عطاء اللہ شاہ بخاری کے ہم معنی بن گیا۔ یوں امیر شریعت نے اپنے بلند مقاصد کی ادائیگی اور پولیس کی گرفت سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے نام کا ہندی ترجمہ کرلیا۔ گر امیر شریعت نے ام کا ہندی ترجمہ کرلیا۔ گر امیر شریعت آ سے دیلوے حدود سے دور جاکر طے

ہو چیس غالب بلائیں سب تمام ایک مرگ ناگہانی اور ہے

میر پورجہلم سے نومیل دور دریائے جہلم کے اس پارآ بادی کا نام ہے، یہ کشمیر
کے ان باشندوں پرمشمل ہے جن کے اکثر افراد پہلی جنگ عظیم میں بھرتی ہوکر استعاری
فوج کے دوش بدوش لڑچکے تھے تح یک کشمیر کے دنوں میں بھی اس بستی کے عوام نے
اپی آزادی کے لئے مجلس احرار کے تحت بڑی قربانی کی تھی۔ پولیس کے انتظامات
امر تسر سے جہلم تک مکمل ہو چکے تھے لیکن مجرم محافظوں کی آنکھوں میں دھول جھو تک کر
اپنی منزل کے سامنے کھڑا تھا۔

### میری آمد کی اطلاع نه کرنا:

میر پور کے سامنے سے گزرتے ہوئے دریائے جہلم کی چیخ ویکار سے پھروں

## امیرشر لعت عوام سے خطاب کریں گے:

انجمن کے سالانہ اجلاس کا آخری دن تھا۔ ریاسی حکام مطمئن تھے۔
برطانوی پولیس اپنے کارنامے پرخوش تھی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری ریاست میں داخل
نہیں ہوسکا۔ منظمین نے اس خوف سے کہ انجمن کی بدنا می نہ ہواور رات کے اجلاس
میں لوگوں کی حاضری کم نہ ہوشہر میں منادی کرادی کہ رات آخری اجلاس میں
امیر شریعت عوام سے خطاب کریں گے۔ اجلاس شروع ہوا تو صدر جلسہ نے قوم سے
معذرت کی۔

'' ہمیں افسوں ہے کہ امیر شریعت ریاسی اور برطانوی قانون کی پابندیوں کے باعث تشریف نہلا......'!

ابھی یہ فقرہ ادھورا تھا کہ امیر شریعت نے جلے کے ایک کونے سے آواز دی۔ ''آپ غلط کہتے ہیں''۔ یہ فقرہ کہتے ہوئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھتے گئے۔ لوگ جیران تھے کہ یہ کون دیہاتی ہے کہ صدرِ استقبالیہ کی بات کا خبر اس بیٹے کہ یہ کون دیہاتی ہے کہ صدرِ استقبالیہ کی بات کا خبر اس بیٹے پر تھے اور بھاری بھر کم کھدر کی پگڑی اتار کر عوام کا خبر ہا ہے۔ اب امیر شریعت سٹیج پر تھے اور بھاری بھر کم کھدر کی پگڑی اتار کر عوام

امیرشر بعت کے میر پور پہنچنے کے نتیج میں پنجاب پولیس اور ریاسی حکام کے کئی آفیسر معطل ہوئے اور انہی دنوں میر پور کے اکثر دیہاتوں میں بغاوت پھیل گئی جس کے نتیج میں کئی سرکاری ممارات کونذر آتش کیا گیا۔

## یا نجویں مصلّے کے تم مالک ہو:

حضرت امیرشر بعت اصلاح احوال کے طور پر بعض اوقات نہایت اہم مسائل لطا نف کی صورت میں بیان فرماتے جوسامعین کی دلچیبی کے ساتھ ساتھ عبرت وموعظت کا ہاعث بنتے۔

ایک مرتبداولپنڈی میں ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

د'ایک مسجد میں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ گردن پر ہاتھ باندھ کرنماز
پڑھ رہا ہے۔ جب فارغ ہوا تو میں نے کہا آفرین: چارمصلّے ائمہ فقہا نے سنجال

ر کھے ہیں لیکن یا نجویں مصلے کے تم مالک ہو۔اس نے کہا شاہ صاحب کیا کروں مجبور ہوں اگر ہاتھ پر ہاتھ باندھ کرنماز پڑھوں تولوگ بدعتی سی کہتے ہیں۔اورا گر کھول دیتا ہوں تو '' نجدی موں تو '' نجدی ہوں تو '' نہری ہوں تو '' نجدی ہوں تو '' نہری ہوں تو ' نہری ہوں تو ' نہری ہوں تو ' نہری ہوں تو ' نہری ہوں تو '' نہری

وہائی'' کہہ کرمسجد سے نکال دیتے ہیں۔ اس لئے تنگ آکر میں نے گرون پر ہاتھ باندھناشروع کردیئے تاکہ کی کوناراض ہونے کاموقع نہ ملے''۔

اس لطیفہ میں مسلمانوں کے فرقہ وارانہ نزاع اور فروعی اختلاف کو دور کرنے کی کس قدراعلیٰ اوراحسن طریق پرکوشش کی گئی ہے۔

### اسلامی مساوات کانمونه:

ایک مرتبه گفتگوکرتے ہوئے شاہ جی نے فرمایا:

''میں ایک گاؤں میں چار پائی پر بیٹا ہوا تھا، بعض لوگ جھے طنے کے لئے
آئے کیکن وہ میرے پاس بیٹنے کے بجائے دورالگ زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا
جھٹی! جھے سے کیوں ڈرتے ہو،میرے پاس آگر بیٹھو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ تو سید
تھہرے ہم آپ کے پاس کس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا (نعوذ باللہ) سیداتی
ہی نایا کے جنس ہے کتم اس کے قریب آنے سے ڈرتے ہو''۔

ع خدار حمت كنداي عاشقان پاك طينت را (حيات امير شريعت ص:١٥٥)

### نادرهٔ روز گارشخصیت:

شورش کاشمیری دقمطراز بین:

یوں تو سرز مین ہندنے کی شعلہ بیان اور آتش نوا خطیب پیدا کئے ہیں۔گر زبان سے لوچ ، اسلوب بیان کی دلکشی ،فکر وخیال کی وسعت اور پچنگی ،ظرافت کی شائنتگی، حاضر جوابی کی شوخی اور استدلال کی سحر کاری میں جومقام امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری کونصیب ہوااس میں وہ منفر داور لگانهٔ روز گارد کھائی دیتے ہیں۔

شاہ جی کے تحرِ خطابت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ بار ہا آپ نے سامعین سے خطاب کرتے کرتے رات گزاردی اور جب طلوع فجر کے وقت مؤذن کی آواز کا نوں میں پڑی تو سرایا جیرت بن کر بوچھا مجے ہوگئی ابھی تو میں تمہیدی کلمات بی عرض کر رہاتھا۔

لوگو! صبح ہوگی اور مؤذن پکار پکار کہ کہدر ہا ہے اے نیند کے ماتو، ہوش میں آؤ۔ میں نے بھی اپنی پوری زندگی تہہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے میں صرف کردی۔ لیکن تم بیدار نہ ہوئے، مجھے تو بھی بھی پول محسوس ہونے لگتا ہے جیسے قبرستان میں اذان دے رہا ہوں۔ راقم الحروف ایک دفعہ ملتان میں حضرت شاہ تی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مرغیوں کے لئے روٹی کے کھڑے بنار ہے تھے۔ میں نے ازراقِ نفن عرض کیا شاہ تی آپ کس کام میں لگ گئے۔

فرمانے گے بیٹا! کیا بتاؤں قوم کو زندگی بھر آواز دی، اسے پکارا، حتی کہ میرے بال سفید ہوگئے لیکن اس کے دل کی سیاعی دور نہ ہوئی۔ آخر تھک ہارگیا اور انسانوں سے منہ موڑ کر اب خدا کی دوسری مخلوق کی طرف ملتفت ہوا ہوں۔ یہ مخلوق الی باوفا ہے کہ میری اونی پکار پر دیوانہ وار آتی ہے استے میں شاہ جی نے مرغیوں کو آ، آ کہہ کر بلا ناشروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام مرغیاں شاہ جی کے اردگر دجمع ہو گئی جمع دیکھر کر فرمانے گئے :

" کیوں بیٹا! ہے تا،اطاعت وفر مانپرداری کی مثال '۔

## انتهائی خطرناک بستیاں:

فرمایا۔لگا تارچ لیس برس لوگوں کوقر آن سنایا۔ پہاڑوں کوسنا تا تو عجب نہ تھا
کہان کی سکین کے دل چھوٹ جاتے ، غاروں سے ہم کلام ہوتا تو جھوم اٹھتے ، چٹانوں
کوجھنجھوڑتا تو چلنے لگتیں، سمندروں سے مخاطب ہوتا تو ہمیشہ کے لئے طوفان بکنار
ہوجاتے ، درختوں کو پکارتا تو وہ دوڑنے لگتے۔کئر یوں سے کہتا تو وہ لیک کہ اٹھتیں،
صرصر سے گویا ہوتا تو وہ صبا ہوجاتی۔ دھرتی کو سنا تا تو اس کے سینے میں شکاف
مرصر سے گویا ہوتا تو وہ صبا ہوجاتی۔ دھرتی کو سنا تا تو اس کے سینے میں شکاف
پڑجاتے۔جنگل لہرانے لگتے ،صحرا سرسز ہوجاتے۔افسوس میں نے ان لوگوں میں
معروفات کا نتی ہویا جن کی زمینیں ہمیشہ کے لئے بخر ہو چکی تھیں، جن کے خمیر قبل ہو چکے
معروفات کا نتی ہویا جن کی زمینیں ہمیشہ کے لئے بخر ہو چکی تھیں، جن کے خمیر قبل ہو چکے
معروفات کا نتی ہویا جن کی زمینیں ہمیشہ کے لئے بخر ہو چکی تھیں، جن کے ہاں دل ود ماغ کا قبط تھا، جن کی پستیاں انتہائی خطر تاک تھیں جو برف کی
طرح ٹھنڈے ہے۔

### قيروبند:

حق کہنے اور پج ہولئے کا راستہ بالاخر جیل جا کرختم ہوجاتا ہے۔ شاہ بی خود فرمایا کرتے تھے۔ زندگی کیا ہے؟ تین چوتھائی ریل میں کٹ گئی ایک چوتھائی جیل میں۔ شاہ بی کی کل مدت قید آٹھ اور نوسال کے لگ بھگ ہے۔ امیر شریعت فرمایا کرتے میں نے تقریر کی کوگوں نے کہا واہ شاہ بی واہ ، میں قید ہوگیا لوگوں نے کہا آہ شاہ بی آہ۔ اور واہ اور آہ میں ہم ہو گئے تباہ۔

قیدو بند کی صعوبتیں مشقتیں اور پریشانیاں شاہ جی کوانے بیمشن سے نہ مثا

سكيل -شاه جي ان كيفيات كے حامل تنے .....

جذبے کو جنوں تو ہونے دو تم خیر مناؤ زندال کی یہ راہ حق کے دیوانے پابندی منزل کیا جائین جس سمت قدم اٹھ جاتے ہیں خود منزل آگے آتی ہے به راز مجھ ایبا راز نہیں آسودہ منزل کیا جانیں

(سوالح وافكارض: ۷۷)

## معافی کی درخواست کے ہزار کلڑ کے کردیے:

جانبازمرزا لکھتے ہیں:

شاہ تی کولا ہورسنٹرل جیل میں آئے ہوئے دو ہفتے ہوئے نتھے کہ اجا تک ایک دن انہیں جیل کے دفتر میں بلوا کران کے سامنے انگریزی میں لکھی ہوئی درخواست پیش کی جس میں درج تھا کہا گر اس دفعہ حکومت مجھے معاف کردے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ میری کوئی حرکت الی نہیں ہوگی جس سے حکومت کو کسی متم کی شکایت پیدا ہو۔اس درخواست کے نیچ کسی کا نام درج نہیں تھا اور نہ تحقیق پر کسی کا نام ل سکا۔شاہ تی نے اس درخواست کا ترجمہ من کراہے سیرنٹنڈنٹ کے ہاتھ سے لیا اور ہزار کھڑے كركے اپنے پاؤل تلے روندا اور تين دفعہ اس پرتھو کا پھر غصے کی حالت میں واپس جلے مستح \_ (حیات امیرشر بعت ص ۲۷)

## جيل خانے کی محدودؤنيا ميں:

جیل خانے کی محدود دنیا میں بھی حضرت امیرشر بعت اپنی انجمن آپ تھے۔ عبادت الكلاجيل خانے میں ان كاسب سے برامشغله تھا چنانچه نماز فجر سے فارغ ہوكر قرآن تکیم کی تلاوت کرتے یا درود ووظا نف اور ذکرالی میں منہمک رہتے۔تہجد کے

## خانسامال كانفرنس:

ال موقعہ پرامیر شریعت نے مختلف باور چیوں کاذکر کرتے ہوئے بتایا کہ:

''میں نے ایک بارانگریزوں کے خلاف خانساماؤں کی تحریک عدم تعاون بھی چلائی تھی۔ مجھے جہاں کہیں سے اطلاع ملتی کہ اس انگریز افسر کے ہاں کوئی مسلمان ملازم خانسامال کی خدمات سرانجام دے رہا ہے تو میں اسے عدم تعاون پر آمادہ کرتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں امرتسر میں ایک خانسامال کا نفرنس بھی منعقد کی جس کے اچھے اثرات ظاہر ہوئے'۔

''تحریک خلافت کے دنوں امرتسر میں، میں نے زنانِ بازاری کے خلاف مہم چلائی تھی، جس کے نتیج میں''اس بازار کی''اکثر عورتوں نے شادی کرلی،اور کچھ نے گناہ کے کاروبار سے تائب ہونے کا اعلان کردیا۔اس طرح سے گوہ رام باغ جہاں دن سوتے اور راتیں جاگی تھیں،گندگی سے پاک ہوگیا''۔

( ديات اميرشر بعت ص: ۷۷)

مجھی کبھار صحت اجازت دیتی اور موڈ میں ہوتے تو گراونڈ میں والی بال یا اور موڈ میں ہوتے تو گراونڈ میں والی بال یا اوکی دوسری in door game کھیلنے چلے جاتے۔ بہر طور موسم باد بہاری سے بے نیاز ہوکر خزال کے بیدن بھی بہار کی طرح کٹنے رہے۔

### تربیتگاه:

شورش کاشمیری رقم طراز ہیں:

جیل خانے میں قیدی کی نفسیات عجیب وغریب ہوتی ہیں، جہاں تک ان کی معنوی خصوصیت کا تعلق ہے وہ تو ہر قیدی کے باب میں کیساں ہے لیکن مختلف طبا کع مختلف اثرات اخذ کرتی ہیں۔

ہندوستان کی سیائ تحریکوں میں اجھا کی قیدوبند نے بہت سے لوگوں میں ادب وسیاست اور فکر ونظر کی وسعتیں بیدا کیں، ہر خص بقدراستعدادا کیہ دوسرے سے مستفید ہوتا اور ذہنا پر وان چڑھتا تھا، انہی صحبتوں سے سیاسی ذہن میں استقلال بیدا ہوتا تھا اور مزاج میں پختگی آتی تھی اس دور کے بیشتر راہنماؤں اور بہت سے سیاسی کارکنوں کی سیاسی معراج جیل خانے کی ان صحبتوں کے فیضان کا نتیج تھی البتہ قید تنہائی غور وفکر کی عادی طبیعتوں کے سواعام حالات میں مہلک ثابت ہوتی اس سے مزاج میں تہور بیدا ہوتا یا پھر غصہ جھنجھلا ہے اور چڑجڑا بین نشو ونمایا تے تھے۔

## مندوستان کی یادیں:

شاہ جی جہب بھی قید ہوئے عام جماعتی رفقاء سے ان کا ساتھ رہا۔ اگر بھی علیمدہ رہنا پڑاتو اپنی انجمن خود بنالی، جہاں گئے اپنی باغ و بہار طبیعت ساتھ لے گئے۔ ان کی شخصیت کے گرد بڑائی کا ایک خاص ہالہ بنا ہوا تھا جس سے ہرکوئی ان کے احتر ام

کرنے پرمجورتھا۔قیدی سے لے کرافسر تک سب ان کی طرف کھینچتے اور عزت کرتے سے "سے" سکندروزارت "کے عہد میں راولپنڈی ڈسٹر کٹ جیل کا اگر پز سپر نڈنڈ نٹ کرٹل ہاڈر آپ کا گرویدہ تھا اسے معلوم تھا کہ شاہ صاحب اگر بزوں کے کٹر دخمن ہیں لیکن وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہی نہیں مرعوب تھا۔ اس نے آپ کو بیڈمنٹن کھیلئے پر آ مادہ کیا۔شاہ جی جب تک راولپنڈی جیل میں رہے وہ ہرشام آپ سے بیڈمنٹن کھیلا کرتا۔ اس نے بعض اپ بعض اپ بعض مطالعات و تجر بات کا ذکر کیا ہے۔

ولفريب شخصيت:

شاہ جی کے متعلق لکھا ہے کہ:

''جن قید یول نے مجھا تنائے ملازمت میں متاثر کیا ان میں عطاء اللہ شاہ بخاری تام کا ایک سیای قیدی بڑی ہی ولفریب شخصیت کا مالک تھا، اس کا چہرہ مہرہ چری خصیت کا مالک تھا، اس کا چہرہ مہرہ چری کے ان مقدس را بہول کی طرح تھا جن کی تصویریں بیوع میں سے مشابہ ہوتی ہیں یا پھران مستشرقین کی طرح جنہیں یورپ میں خاص عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم اسے عرب کے بڑے بڑے قاموسیول سے بھی تشبید دے سکتے ہیں لیکن ان کے سیح شاسا ہمارے ہال کتے ہیں؟ میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا لیکن ہمارے درمیان شاسا ہمارے ہال کتے ہیں؟ میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا لیکن ہمارے درمیان سب سے بڑی روک ہماری مختلف زبا نیں تھیں۔ میں اس کی زبان کچھ ہم لیتا تھا لیکن وہ انگریزی سے قطعاً ناواقف تھا۔ اس کا بڑا سبب غالبًا یہ تھا کہ وہ ہے کہ ایم کے اس نے تھا جنہیں ہمارے پیشروؤں نے علاء کو اس '' اینٹی برٹش' ذبمن کی با قیات میں سے تھا جنہیں ہمارے پیشروؤں نے علاء کو بھائی دے کر پیدا کیا تھا''۔

### ا ياد بائے رفتہ:

شاہ بی تحریک خلافت کے ایام اسری کا ذکر بڑی حسرت اور مسرت سے کرتے تھے ان کی رائے میں وہ دن ان کی زندگی کا حاصل تھے۔ تمام ملک مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں ایک بڑا جیل خانہ بن چکا تھا۔ بالخصوص پنجاب کے قید خانے اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کا دارالعلوم تھے۔ شاہ بی سزایابی کے نور ابعد لا ہور جیل میں رکھے گئے۔ جہاں ان کے ساتھ بابا گوردت سنگھ، لاجپت رائے، مولانا عبدالمجید سالک، مولانا لقاء اللہ عثانی، صوفی اقبال احمد پانی پی، مولانا اختر علی خان، سردار سردول سنگھ کولیشر، راجہ غلام قادر خان، سردار مردول سنگھ کولیشر، راجہ غلام قادر خان، سردار مشکل سنگھ، پنڈت نیکی رام شرما اور بعض دوسرے لوگ بھی محبوس تھے۔ بچھ دنوں بعد لالہ لا جپت رائے کے سواگیارہ نفوس کا یہ قافلہ میا نوالی جیل بھے جو بیاں مولانا احمد سعید دہلوی، اور ڈاکٹر ستیہ پال نفوس کا یہ قافلہ میا نوالی جیل بھی دیا گیا۔ وہاں مولانا احمد سعید دہلوی، اور ڈاکٹر ستیہ پال سالک نے اپنی ''مرگز شت'' میں تفصیل سے لکھے ہیں، ملاحظہ ہو:

### جيل خانے كانقشه:

"جیل میں ایک احاط تھا جس کے دو تھے تھے۔ ایک حصہ میں چار کو تھڑیاں تھیں۔ اس کو "نمیڈ ے خانہ" یعنی لڑکوں کا احاطہ کہتے تھے اور ایک جھے میں ایک بڑا کھلا کمرہ تھا جس میں سات آٹھ قید یوں کے لئے گنجائش تھی چونکہ یہ کمرہ قید محض ( یعنی بے مشقت ) والے قید یوں کے لئے مخصوص ہوتا تھا اس لئے یہ کمرہ کہلاتا تھا۔ یہ دونوں حصا یک درمیانی درواز ہے سے ملے ہوئے تھے۔ اختر علی خان "مولا نا احمد سعید دہلوی"، مولا نا واؤد غرنوی "عبد العزیز انصاری"، عطاء اللہ شاہ بخاری"، مولوی لقاء اللہ "مونی

## امام السارقين:

چند ہی ہفتوں میں میانوالی جیل سیاس قیدیوں سے معمور ہوگیا اور رضا کاروں کےاحاطوں سے قومی نعروں کی ولآویز صدا کیں بلند ہونے لگیں۔ پڑھے کھے قیدیوں نے مطالعہ وغیرہ کا مشغلہ اختیار کیا۔ چنانچہ ہم لوگوں کا پروگرام بیہوتا تھا صبح اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہوئے ،نماز باجماعت ادا کی اور جائے ہی۔اس کے بعدمين اورعبدالعزيز انصاري مولانا احمر سعيد سادب عربي صرف ونحواور منطق كا سبق کینے لگے۔اختر علی خان اور راجہ غلام قادر خان، سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے قرآن سی کرنے گئے، مولوی لقاء الله عثانی اپنی سازشوں اور چوریوں میں مصروف ہو گئے لینی فلال فلال مطلوبہ چیز کیونکر چوری چھپے باہر سے منگوائی جائے اور فلال فلال پیغام فلال مخض کوکس مدبیرے پہنچایا جائے۔مولوی لقاء الله عثانی نماز میں ہم سب کے پیش امام بھی تھے اور یہ چوری چھے کام بھی انہی کے سپرد تھے چنانچہ میں نے ان كالقب "امام السارقين" مقرركياتها ـ سيد حبيب بعض وجوه ـ يه ارب ساتهونه تھ ہر سکے اس کئے دوسرے احاطے میں جلے گئے تھے۔ ایک زمانہ میں وہ مولانا داؤد غزنوی کوانگریزی پڑھایا کرتے تھے اور مولانا داؤدسید حبیب کوعربی پڑھاتے تھے۔ تقیہ یہ ہوا کہ نہان کو انگریزی آئی نہان کوعربی .... خیرمیں دن بھر کا پروگرام عرض کررہا تعامیح ہم تھوڑی مشقت بھی کرتے تھے یعنی چرفے یا پانچ تار کا سوت (صرف بقدر دو چھٹا تک) دری بافی کے لئے بٹ دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی ہیں منٹ کا کام تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد تعلیم کا سلسلہ ایک ہے تک جاری رہتا۔

## جیل کود مکھے کے گھریا وآیا:

اس وفت مولانا عبدالله چوڑی والے للکار کر کہتے'' ارے بھائی! کھانا تیار ے'اگر چہ ہمارے کھانا پکانے پرمشقتی قیدی مقرر تصلیکن ہم نے باور چی خانے کا جارج مولا ناعبدالله کودے رکھا تھا۔اور انہوں نے اینے فرائض مفوضہ کو جس خوبی اور خوش اسلو بی سے انجام دیاوہ انہی کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنی مہارت فن سے دہلی کے وہ وہ کھانے پیا کرہمیں کھلائے کہ' جیل کود مکھے کے گھریاد آیا'' سب ایھٹے بیٹھ کرلطف کے ساتھ کھانا کھاتے اور قبلولہ فرماتے۔ نماز ظہر اور عصر کے بعد جائے کا دوسرا دور جاری ہوتا۔مغرب کے بعد کھانا کھایا جاتا اور عشاء کے بعد بھی دہر تک بحث مباحث جاری رہتے۔ بھی بھی قوالی بھی ہوتی تھی جس میں اختر علی خان گھڑا ہجاتے ،صوفی ا قبال تالی بجا کرتان دیتے ،سیدعطاء الله شاہ بخاری غزل گاتے ،مولا تا احمد سعید ، شیخ مجلس بن كربيضتے اور مولانا داؤدغزنوی اور عبدالعزیز انصاری حال کھیلتے ،غرض ہم لوگوں کے مشاغل، صوم وصلوٰۃ، تلاوت قرآن، تعلیم وتعلم اور تفریح وقفن کے تمام پہلوؤں سے ممل منے کیکن بعض اوقات قوالی میں اتنا غلغلہ اور ولولہ ہوتا کہ دوسرے دن ہارے ہمائے لینی مجاتی کی کوٹھڑیوں والے قیدی سپرنٹنڈنٹ جیل سے شکایت کرتے کہ' حضورہمیں یہاں ہے جہیں اور بھیج دیجیے یہ' مولی''لوگ ہمیں ساری رات

### مولاناعبداللہ چوڑی والے:

اب ہمارے کمرے میں ایک قابل قدر شخصیت کا اضافہ ہوگیا تھا دہلی کے مولا ناعبداللد چوڑی والے آھے تھے اور ان کی وجہ سے ایک خاص فتم کی شکفتگی دوستوں میں پیدا ہو چکی تھی۔مولانا دہلی کے نہایت متاز قومی کارکن ہونے کے علاوہ مختلف قتم کے دہلوی کھانے پکانے میں بڑے ماہر تھے چنانچے مولانا احد سعید کی استدعا پر انہوں نے ہمارے باور چی خانے کا جارج لے لیا۔ اور ای ون سے ہمارے دسترخوان کی لذتول میں اضافہ ہوگیا۔ کہیں کھڑے مسالے کا قورمہ یک رہاہے بھی میٹھے کھڑے تیار ہور ہے ہیں، بھی پُر تکلف قبولی تھچڑی تیار ہورہی ہے۔ بھی ماش کی پھر رہی دال دسترخوان پرآرہی ہے۔ چونکہ ہمیں دوچھٹا تک فی کس کے حساب سے تھی ملتا تھا اور معمولی کھانوں میں استعال ہونے کے بعد نے رہتا تھا اس لئے مولانا عبداللہ اس کا خشک حلواتیار کرلیتے متھ اور اس کے قتلے کاٹ کاٹ کرسب دوستوں میں تقسیم کردیتے تصے پیخشک حلواعام طور پرتیسرے پہر کی جائے کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔مولا ناعبداللد کی عمرتواس وفت سینتیس اڑتیں (۳۸،۳۷) سال سے زیادہ نہ تھی لیکن سراور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تنے۔ داڑھی فرنچ کٹ تھی اور سرخ وسفیدرنگت پر بہاردین تھی۔ پر لے در ہے کے ہنسوڑ ااورخوش مزاح واقع ہوئے تھے اور دلچیپ واقعات اور لطیفے سنا کرہم سب کادل بہلاتے تھے۔

## شعرتبی شخن سنجی :

یوں تو مجھی احباب شفیق اور محبت پرور تھے مگر مولانا احمد سعید بے تکلف

دوست ہونے کے علاوہ عربی میں میرے استاد بھی تھے۔عبدالعزیز انصاری بڑے قابل اور مخلص انسان اور مخصیل عربی میں میرے ہم سبق تھے۔ لقاء اللہ عثانی ، صوفی اقبال احمد ، اختر علی خان بھی ہے برادرانہ تعلقات تھے لیکن جوخصوصیت سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے تھی وہ اپنے رنگ میں مثال نہ رکھتی تھی شاہ صاحب اس زمانے میں شعر تو شاہ بخاری سے تھی وہ اپنے رنگ میں مثال نہ رکھتی تھی شاہ صاحب اس زمانے میں شعر تو نہ کہتے تھے لیکن اردواور فارتی میں شعر نہی اور سخن نجی کا ملکہ خصوصی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی شگفتگی طبع ان کا خلوص اور ان کی محبت پروری بے مثال تھی۔ بار ہا ایسا ہوا کہ رات کے وقت دوسرے احباب خواب غفلت میں پڑے خرائے لے رہے ہیں اور میں اور شاہ جی جو با تمں کرنے گئے تو رات کے تین نج گئے۔ خدا جانے وہ کو نے موضوع اور شاہ جی جو با تمں کرنے گئے تو رات کے تین نج گئے۔ خدا جانے وہ کو نے موضوع ختے جس پر اس قدر طویل گفتگو کیں ہوتی تھیں۔ لیکن دلچیں کا میا لم تھا کہ وقت گزرتا جاتا تھا اور ہمیں احساس تک نہ ہوتا تھا۔

## وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ :

جیل کی زندگی میں لطیفوں کی کی ختمی۔ ایک دن شاہ صاحب نے قصہ سنایا
کہ پٹنہ میں ایک مولوی صاحب وعظ فر مار ہے تھے جس میں ' و لا تنابَرُو ُ ابالا لَقَابِ '' کی تخصیل ایک مقرر نہ کرنی چا ہے جس سے
کی تغییر کے سلسلہ میں انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ کسی کی چڑ مقرر نہ کرنی چا ہے جس سے
دومرافخص چڑ جائے مجل وعظ میں ایک مقامی تخصیل دارصاحب بیٹھے تھے انہوں نے
پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے کہا، لوگ یوں ہی چڑ جاتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو
چڑانے کی کوشش کر سے اور وہ نہ چڑ ہے تو کوئی بات نہیں مخاطب نے جواب دیا نہیں
حضرت چڑ کی بات سے آدمی چڑ ہی جاتا ہے، اس سے تعافل کرنا بردامشکل ہے، تخصیل
دارصاحب قائل نہ ہوئے تو دو سر مے خص نے خاموثی اختیار کرلی، دوچار منٹ گڑ رے

عظے کہ اس مخص نے تحصیل دارصاحب سے بوجھا:

## شلجم كااجار:

کیوں صاحب! آپ کے ہاں شلح کا اجار ہے، جواب ملائبیں صاحب، میرے ہاں شکیم کا احیار نہیں ہے۔ کوئی دومنٹ کے بعد اس نے پھرسوال کیا، کیوں صاحب آب کے ہال شائم کا اجار ہے؟ مخصیل دارصاحب نے جواب دیا کہ میں عرض کرچکا ہوں نہیں ہے، یہ بہت خوب کہہ کر جیب ہو گئے۔لیکن ابھی یا بچے مند بھی نہ كزرك تصكه بعربوجها بخصيل دارصاحب! آب كمال شلح كااجارتو موكا يخصيل دارصاحب برہم ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ نے مجھے سخر امقرر کررکھا ہے۔ تین دفعہ تو کہہ چکا ہوں کہ ملجم کا اچار نہیں ہے لیکن آپ برابروہی یو چھتے جارہے ہیں، اس شخص نے معافی مانگی اور خاموش ہو گیالیکن ابھی دو ہی منٹ ہوئے تھے کہ اس نے بھروہی سوال دہرایا کیوں صاحب! آپ کے ہاں شلجم کا اجار ہے۔اب تخصیل دارصاحب كے ضبط كا پيانہ چھلك گيا كہنے لگے "عجيب بدتميز ہوتم" " بيكيا بكواس ہے؟ شامج كا احيار ہے، شکیم کا احیار ہے، ساری مجلس وعظ ان کی طرف متوجہ ہوگئی۔مولوی صاحب نے وعظاروك ديااورال فتخفل نے فقط اتنا كہا كەصاحب ميں نے تو صرف بير يوجھا كەشلىم کااحارہے۔

## ولچيپ لطيفه:

تخصیل دارصاحب نے جوتا پکڑلیا۔اب آگے آگے وہ مخص اور پیچھے پیچھے تیجھے کے موقت کے اس کو بار بار پیچھے مرکز بوچھاشلجم کا اچار ہے ؟ محصیل دارصاحب گالیاں دیتے ہوئے اس کو

مار نے دوڑے، یہاں تک کہ شاہم کا اچار شہر بھر میں مشہور ہوگیا۔ مخصیل دار صاحب جدھرے گزرتے لوگ بہانے بہانے شاہم کے اچار کاذکر چھیڑ کران کو چڑاتے اور چڑکر گالیاں بکتے ۔لطیفہ نہایت دل کش تھا۔ دن بھریاروں میں اس کا چرچار ہا۔ تین چاردن کے بعد دوستوں نے سازش کی کہ سید عطاء اللہ شاتھ کو چڑایا جائے۔ چنانچ سب سے پہلے صوفی اقبال احمر 'شاہ جی کی کو گھڑی کے سامنے پہنچ اور انگشت شہادت سے اشارہ کرکے یو چھا:

شاہ جی آ آپ کے پاس ہون ہوگی؟ شاہ جی نے کہانہیں بھائی میرے پاس
ہن نہیں ہے۔ کوئی ایک منٹ کے بعد اختر علی خان پنچے اور اس طرح انگشت شہادت
کے بوروے سے اشارہ کرکے بوچھا کیوں شاہ جی آ آپ کے پاس بن ہوگی؟ شاہ جی
نے ان کو بھی بھی جواب دیا کہ بن نہیں ہے۔ دومنٹ کے بعد ایک اورصا حب پنچ،
شاہ جی آ پن ہے؟ شاہ جی کے مزاح کا پارہ جڑ ھنے لگا۔ باہر نکل آئے اور کہنے گے کیا تم
سب کے ٹانے اُدھڑ بچے ہیں کہ باری باری آ کر مجھ سے بن مانگتے ہو، اسنے میں ایک
اور دوست بہنچ گئے اور نہایت متانت سے فرمانے گئے شاہ جی آآ پ کے پاس بن تو
ہوگی؟ شاہ جی نے انہیں بُری طرح ڈانٹا اس کے بعد جو ہر طرف سے شاہ جی آ بین ہے؟
کے سوالات شروع ہوئے تو شاہ جی اسنے غصے بین آئے کہ مادر وخواہر کی مغلظات تک
سائیں۔ خیر ہم نے بڑی کوشش اور خوشامد در آ مہ سے ان کے غصے کو شنڈ اکیا اور بتایا کہ
متا میں۔ خیر ہم نے بڑی کوشش اور خوشامد در آ مہ سے ان کے غصے کو شنڈ اکیا اور بتایا کہ
ہم تو صرف شلیم کے اچاروالے لیلیفے کو جرار ہے۔ تھے۔

جيل يا تھيل:

جولوگ شاہ جی کے ساتھ جیل خانے میں رہے ان کا بیان ہے کہ شاہ جی قید کو

کمی سریس (serious) نہیں لیتے تھے، جیل خانے کی چاردیواری میں ان کے قبہ تھے، خیل خانے کی چاردیواری میں ان کے قبہ تھے نیادہ وسیع ہوجائے، اکشید بوان جو جیل میں ساتھ رہے آپ کی باغ و بہار طبیعت نے انہائی گرویدہ یہ بالخہ وص کمیونسٹ اور سوشلسٹ نوجوان جو اُن کی شخصیت سے بیار کرتے لیکن خطابت سے خوف کھاتے تھے مشہور ٹیررسٹ قیدی شیر جنگ نے ماتان سنٹرل جیل میں آپ سے ترجمہ کے ساتھ قر آن پڑھاتھا، ایک ون اس نے سوال کہا :

"شاہ جی! قرآن میں یہ تو درج ہے کہ مسلمان آزادرہ کراس طرح زندگی بسر کریں کیکن بہ بین درج نہیں کہ غلام ہوں تو کیونکر زندگی گزاریں؟ سارے قرآن میں مسلمان اور غلامی کہیں بھی اسمین میں ہیں، آخر مسلمان حگہ آزادی میں حصہ کیوں نہیں لیتے"؟

## محصابی سیاست، سے وقی تعلق نہیں:

یہ بات ٹاہ جی کے دل میں اتر گئی۔ پھر کیا تھا مدت العمر عام جلسوں میں مسلمانوں سے اس کا جواب پوچھتے بھرے۔

ایک سوشلسٹ نو جوان نے جوآپ کے ساتھ قید میں تھا سوال کیا: شاہ جی آب نے بھی نماز ترکہ نہیں کی اور نہ بھی روزہ جھوڑا؟ پھرآپ کا دل عام نمازیوں کی طرح سخت کیوں نہیں؟

شاہ جی مسکرائے ، فرمایا بھائی:

''جو مذہب انسان کے دل کو گداز نہیں کرتا وہ مذہب نہیں سیاست ہے اور مجھے الیمی سیاست سے کوئی تعلق نہیں'' ۔

### جمع فرور ہوآئے کرے شکار جھے:

آپ کی قیدو بند کایہ پہلود کیب تھا جب بھی آپ پر کوئی آفت ٹوٹی، بفضل تعالیٰ آوارہ کھڑے کی طرح نکل گئی مثلاً سکندروزارت کے ساختہ مقد مات نہایت علین سے ان میں عمرقید یا سزائے موت کی سزائیں تھیں کیکن .....

ع رسیدہ بود بلائے و لے بخیر گزشت

ان مرحلوں میں لاکھوں انسانوں کی دعا کیں آپ کے ساتھ شامل تھیں،
ہزاروں افرادجن میں عابد شب زندہ دار سے لے کر زاہد مرتاض تک شریک تھے، آپ
کے دعا گور ہے اور بڑے سے بڑا معرکہ سر ہوتارہا ......
ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں
جے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے

### قرآنی وظائف:

بعض اہل اللہ نے قرآنی وظائف بنار کھے تھے۔ عمر جمران قرآنی وظائف کا ورد کیا۔ آخری عمر میں انہی وظائف کے ہوگئے۔ ان کا بیان تھا کہ اہل اللہ کی توجہ اور قرآن پاک ہے ان کے شغف کا نتیجہ ہے کہ انہیں کوئی طاقت سرنہیں کرعتی اور نہ کی پخت و پڑسے اپنی مرضی و منشا کے مطابق قید میں ڈال سکتی ہے لطیفہ غیبی کہیے کہ تحریک خلانت کی سہ سالہ قید کے بعد وہ بھی کسی طویل عرصہ کے لئے اسپر نہ ہوئے۔ جس زمانہ میں '' ہندوستان چھوڑو'' کی تحریک چلی تو اپنے واضح خیالات کے باوجود کھلا پجرتے میں '' میں سیال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گرفت کا عشر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر مہاہو گئے تقریروں میں گوٹی کے سے کہائے کہا تھوں کے کہائے کہائے کی خواندوں میں گوٹو کوٹی کے کہائے کہائے کہائے کے کہائے کی خواندوں کی کر کے کہائے کے کہائے کہ

### سبواینا با بهام اینا با

پاکستان بنا تو سیاست سے ذہنا مستعفی ہو گئے کیکن قادیا نیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ آخر ۲۸ فروری ۱۹۵۳ء کوکراچی میں راست اقدام کا فیصلہ کیا تو حکومت نے راتوں رات سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے سکھر جیل میں رکھا۔ ایک بڑے افسر نے آپ سے جیل میں ملاقات کی اور برغم خوایش نفیحت کرنے لگا۔

''شاہ صاحب اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور انگریز جاچکا ہے گر آپ ابھی تک پرانے ڈگر پر قائم ہے بھلا اپنی ہی حکومت کے خلاف ہنگامہ آرائی سے کیا فائدہ؟ سوائے اس کے کہ اسلامی حکومت کمزور ہو''؟

شاہ جی ان بزرگوار کو آچھی طرح جانے تھے ان کے لیجے کی سادگی پر مسکراتے ہوئے کومت قائم ہوچکی مسکراتے ہوئے فرمایا:''جی ہاں! میرے علم میں بھی ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہوچکی ہے کین سبواپنا پنا ہے جام اپنا اپنا

کے اور کی اسلامی حکومتوں میں برسرافتدار ہوتے اور کی جیل خانے میں رسرافتدار ہوتے اور کی جیل خانے میں رہے ہیں اسلامی حکومتوں میں ہارا کام کرنے دیجئے ، تاریخ اپنے آپ کواس طرح دہراتی ہے۔

: مرگاه : جربهگاه :

شاہ جی نے جیل خانے میں بڑے برے بڑے حاصل کئے، فرماتے جیل

خانہ راز و ہے اور کسوٹی بھی ، جس ہے ہرانسان کی اصلیت معلوم ہوجاتی ہے کی انسان
کا ظرف پر کھنا ہو یا یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ کیا ہے؟ تو اے دسر خوان یا جیل خانے میں
پیچانے کی کوشش کرو۔ دونوں جگہیں الی ہیں جہاں انسان بولتا ہے۔ اس معیار پر
انہوں نے ان دونوں کو پر کھا اور تو لا۔ یہی وجھی کہ اکثر افراد کے معاملے میں ان کی
رائے بڑی صاف اور پختہ تھی۔ جہاں تک سیای تحریکوں میں قید ہونے والے افراد کا
تعلق تھاوہ جیل خانے کو تربیت گاہ بچھے لیکن اخلاتی مجرموں کے بارے میں ان کا نقطہ
نگاہ مختلف تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جیل خانے مجرموں کو مزید مجرم بناتے ہیں اور یہاں
اصلاح احوال کی تو قع ہی عبث ہے جو خرابیاں ایک اخلاقی قیدی کو جیل خانے میں
سوجھتی اور بھائی جاتی ہیں وہ الی ہیں کہ ایک طرف خطرنا ک جرم پرورش پاتے ہیں
دوسری طرف سزا کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔

### قانون ، مكرى كاجالا:

قانون وسزا کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر حکیمانہ تھا، وہ قانون کو حکیم سولن کے الفاظ میں مکڑی کا جالا سمجھتے جو طاقتور سے ٹوٹ جاتا اور کمزور کو پھانس لیتا ہے ان کی نظر میں جرم سے کہیں زیادہ قانون سخت تھا اور سزا کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ محض انتقام ہے اپنی قیدو بند کے خلاف بھی کوئی شکایت نہ کی اور نہ کسی افسر مجاز کا گلہ کیا۔ جوصعوبتیں پیش آئیں انہیں بچشم قبول کیا۔ البتہ بھی کمھار تقریر کا رنگ باند ھنے کے لئے فرماتے۔

''جیل خانه میری بیوی کاحق مهر نه تھا اور نه ہی وہ عفیفہ خاتون اپنے جہیز میں ساتھ لائی تھی''۔ ان کے گنجلک بالوں کی سپیدی، کھلے ماتھے کی سلوٹوں اور متحرک آنکھوں کی عقبی لہروں پر اچٹتی ہوئی نظریں ڈالتے ہی قیدو بند کی ایک ایسی تاریخ سامنے آجاتی تقی جس کا سرنوشت تھا.....

نالہ از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نہ بود

(سواخ وافكارص:٩٤٦١٩)

وہ مرد درولین جس کوحق نے ویے ہیں انداز خسروانہ ای کی صورت کو تک رہا ہے سفر سے ٹوٹا ہوا زمانہ

بابنم

# ذ وق شعروا دب، ظرافت، حاضر جوابیاں اور جیکلے

امیر شریعت حضرت سید عطاء الله شاہ بخاری کوالله تعالی نے زبان اس قدر مستہ اور صاف عطافر مائی تھی کہ جب آپ اردو میں گفتگوفر ماتے تو بیگان ہوتا کہ پنجاب کے باشند نہیں دبلی اور لکھنو کے اہل زبان ہیں۔ آپ کوخود بھی اپنی زبان پر تا ز تھا اور فرماتے میں پیٹنہ میں پیدا ہوا ہوں اس لئے اہل زبان بھی ہوں۔ امیر شریعت کا ادبی فرماتے میں پیٹنہ میں پیدا ہوا ہوں اس لئے اہل زبان بھی ہوں۔ امیر شریعت کا ادبی وق بہت بلندتھا، شعروادب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ نہ شعر کہنا ان کے لئے کوئی دشوار کا مقا، اور نہ تقریر کرنا کوئی بوجھل کا م تھا۔ ان کو ہزاروں عربی، فاری، اردو پنجابی اشعار ازبر تھے اور ان کواپنی تقاریر میں کچھاس انداز سے برحل استعال فرماتے کہ سننے والے ترب الحق تھے۔ ان کی تقریر کے دور ان ادبی ذوق رکھنے والے اپنی نوٹ بک زکال کر بیٹھ جاتے جب حضرت شاہ بی شعر پڑھتے تو وہ لوگ اس کوجھٹ نقل کر لیتے۔ شاہ بی کی بیٹھ جاتے جب حضرت شاہ بی شعر پڑھتے تو وہ لوگ اس کوجھٹ نقل کر لیتے۔ شاہ بی کی زبان بڑی پاکھی سے وہ پاک

### شعروادب :

علامه طالوت مرحوم فرماتے ہیں:

ہم جملہ عقیدت مندوں کی طرح مدت العمر شاہ جی کو ایک بے مثال خطیب اور بے نظیر خن فہم سمجھتے رہے گر ایک دن بیٹے بٹھائے دفعۃ ہمیں معلوم ہوا کہ شاہ جی شاعر بھی ہیں۔ اور ندیم تخلص فر ماتے ہیں۔ سی جانیئے کہ آسان بھٹ پڑتا اور ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو زمین پر گرتا ہوا دیکھ لیتے تو ہم کو اتنا تعجب نہ ہوتا جتنا بیس کر تعجب ہوا کہ شاہ جی بھی شاعری فر ماتے ہیں۔ یہ تعجب اس بناء پڑ ہیں تھا کہ شعرو بخن کوئی عالم بالاکی چیز تھی اور و ہاں تک شاہ صاحب کی رسائی نہیں تھی۔ بلکہ یہ استعجاب :

ع ناوک نے تیرے صیدنہ چھوڑ از مانے میں

کی اقسام میں سے تھا۔ یہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بن گوئی سے بنی زیادہ مشکل ہے اور شاہ جی جب بنی فہموں کے بھی سردار ہیں تو بخن نجی ان کے مرجبہ سے فروتر بات ہے۔ مگر اس فروتر بات میں بھی اس قدر پختگی، بلندی اور چستی ہوگی اس کا ہمیں گمان تک بھی نہیں تھا۔ یہ تھیک ہے کہ انہوں نے شعر گوئی کی طرف عمد اور ارادة توجہ نہیں فرمائی اور جس طرح ہمیں دفعتہ معلوم ہوا کہ وہ شاعر ہیں۔ خود انہیں بھی اچا تک واردات کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ بی کے ساتھ ساتھ بنی گوئی کے جراثیم بھی ان واردات کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ بی کے ساتھ ساتھ بنی گوئی کے جراثیم بھی ان کے اندر پائے جانے ہیں۔ مگر شکر کیجئے کہ بحثیت فن انہوں نے اس کو اختیار نہیں فرمایا۔ ورنہ بڑے جانے ہیں۔ مگر شکر کیجئے کہ بحثیت فن انہوں نے اس کو اختیار نہیں فرمایا۔ ورنہ بڑے بروں کے نام ان کی شن وری کے سامے ''جھوٹو رام'' ہو کے رہ فرمایا۔ ورنہ بڑے بروں کے نام ان کی شن وری کے سامے ''جھوٹو رام' ہو کے رہ جاتے ان کی زندگی بازی گاہ سیاست میں جس نہج پرگز ری اس کے متعلق بھی میں نے جاتے ان کی زندگی بازی گاہ سیاست میں جس نہج پرگز ری اس کے متعلق بھی میں نے جاتے ان کی زندگی بازی گاہ سیاست میں جس نہج پرگز ری اس کے متعلق بھی میں نے جاتے ان کی زندگی بازی گاہ سیاست میں جس نہج پرگز ری اس کے متعلق بھی میں نے جاتے ان کی زندگی بازی گاہ سیاست میں جس نہج پرگز ری اس کے متعلق بھی میں نے جاتے ان کی زندگی بازی گاہ سیاست میں جس نہج پرگز ری اس کے متعلق بھی میں نے دری کے ساتھ کی بھی میں نے دری کے ساتھ کی بھی میں نے دری کے ساتھ کی بازی گاہ سیاست میں جس نہج پرگز ری اس کے متعلق بھی میں بی دری کے ساتھ کی بی کی دری کے ساتھ کی دری کے ساتھ کی بی کی دری کے ساتھ کی دری کے ساتھ کی دری کے ساتھ کی بی دری کے ساتھ کی دری کے دری کی کی دری کے دری کے دری کی دری کے دری کے دری کے دری کے دری کی دری کے دری کی دری کے دری کے دری کی دری کی دری کے دری کے دری کے دری

كباتها .....ي

صبح وم ریل میں گزرتی ہے شب کسی جنگ میں گزرتی ہے شب کسی جیل میں گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے مات تو اس کھیل میں گزرتی ہے اب

## كونى بتلاؤكهم بتلائين كيا:

اور اسے تفنن نہ خیال فرمایئے بلکہ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی خداداد نعمت (خطابت) کے تشکر میں کراچی سے کلکتہ اور گلگت سے ممبئی تک سارے برعظیم پاک وہند میں گاؤں ،شہرشہر اور کونے کونے کا سفر کر ڈالا، اور ہر جگہ لوگوں کو آزادی ووطن خوابی اور مغربیت سے ایمان واسلام کو بچالینے کا درس دیا۔ یہ کام اس قدروسیع تھا کہ انہیں اس کے سواکسی دوسری طرف توجہ فرمائی کا موقع ہی نہل سکا۔ پھر تعجب بالائے تعجب اس وقت ہوا جب یہ معلوم ہوا کہ شاہ جی کے فاضل فرز نا حضریت الاؤں سخاری نے مواجب سے معلوم ہوا کہ شاہ جی کے فاضل فرز نا حضریت الاؤں سخاری کی موتوں کران بھی سے معلوم ہوا کہ شاہ جی کے فاضل

پھر ہجب بالا نے ہجب اس وقت ہوا جب بیہ معلوم ہوا کہ شاہ بی کے فاسل فرزند حضرت ابوذر بخاری نے موتوں کے ان بھر ہے ہوئے دانوں کو بڑے سلیقہ سے ایک سلک میں پروکر بازار کساد وفساد میں پیش کرنے کا ارادہ فرمالیا ہے اور پھر اس مشک نافہ کے لئے عطار کے فرائض مجھ بچہدان و بیچ میرزکوادا کرنے ہوں گے۔اب: مشک نافہ کے لئے عطار کے فرائض مجھ بچہدان و بیچ میرزکوادا کرنے ہوں گے۔اب: صفح کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟

پہلے تو بیہ خیال آیا کہ تعارف میں صرف سعدی کے الفاظ لکھ دوں'' شکک آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگویڈ' مگر پھر خیال ہوا کہ عطاروں کے بازار میں تو بیہ بات کہتے ہوئے حرج نہیں اور جس بازار میں حضرت ابوذ را پنایہ گنجینۂ زر پیش کرنے والے کہتے ہوئے حرج نہیں اور جس بازار میں حضرت ابوذ را پنایہ گنجینۂ زر پیش کرنے والے

تذكره ومواح سيدعطاء الشرشاه بخاري \_\_\_\_\_\_ و ٢٥٠ ﴿ ٢٥٠ ﴿ شناسانبیں کوئی بھی اس ہنر کا ين وبال: 8 بعرال کے ساتھ خطرہ میں ہے کہ کھے کہنے کے ساتھ کہنے والے کا بحرم بھی کھلاہے۔شاہ جی فرمائیں گے: ع شعرم ایمدرسه که برد؟ ع سخن جمى عالم بالامعلوم شد! اورابل نظر کہیں گے: بهت سوحيا اصطلاحات كاسهارا لينے كو جي جا ہا اور معا غالب كاشعر د ماغ ميں مخومن لكا ..... ہر چند ہو مثاہرۂ حق کی گفتگو بنتی تہیں ہے بادہ و ساغر کیے بغیر دل کوایک گونه کملی ہوئی اور شاہ جی کے کلام کودیکھنے بیٹھ گیا کہ اُب بادہ و ساغر کی اوٹ میں بہت کھ لکھ لوں گا ورق اُلٹا کرنظر ڈالی توسب سے بہلے شاہ جی کے اس شعر پرجایدی ..... گر ہو دوائے عشق کی تکنی نصیب عقل بنی ہے پھر تو بادہ و ساغر کے بغیر پر صفة عى سر پكر كريده كيا-اصطلاحات كاسهارا هباء منتوراً بوكيااور هميرنے كهاكه اب کہواور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ غالب کے بعد غالب کے زمینوں میں پہلے تو بهت كم لكها گيااورتعوژ ابهت جولكها گياوه عموماً كامياب نبيس ريا\_''جواب آل غزل'' كا دورغالب کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ..... ع

ایں جواب آن غزل غالب کہ صائب گفتہ است لیکن اگر شاہ جی اس شعر کے جواب کی بجائے جواب آن غزل لکھ ڈالتے تو دوسرے صفحے پر نگاہ پڑی تو فاری کی ایک نعت سامنے آگئی جس کامطلع

ہزار صبح بہار از نگاہ ہے جیکدش جنوں بہین زُلابِ سیاہ ہے جیکدش

مطلع پڑھتے ہی ایک بہت پراا واقعہ ذہن پر جھا گیا۔ اور دل نے گواہی دی کہ یقیناً پینعت اس واقعہ کے بعد ہوئی ہوگی۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک بار میں نے شاہ جی کی ایک تقریر تن یوں تو ہر تقریر خطابرت
کا شاہکار ہوتی ہے مگر اس تقریر کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ تقریر تقریباً ساری رات جاری
رہی مگر ہزاروں کے مجمع میں سے ایک متنفس بھی ایسا نہ تھا جے کوئی واعیہ تقریر میں سے
اٹھا کے لے گیا ہو۔ شاہ جی کا چہرہ جلال و جمال کا مرقع بنا ہوا بجلی کی روشن میں آفتا ب کی
طرح چک رہا تھا مجھے اس موقع پر پر انے کسی استاد کی رہا عی یا وآگئی ۔۔۔۔۔۔
از سخن شہد ناب ہے چکدش
وزیبسم گلاب ہے چکدش
وزیبسم گلاب ہے چکدش

ے تواں گفت کر حرارتِ کے از جبیں آفاب ہے چکدش از جبیں آفاب ہے چکدش میں نے ایک لفظ کی تبدیلی سے اسے شاہ جی پر چہیاں کردیا ......

از سخن شہد ناب ہے چکدش وزنبہم گلاب ہے چکدش

رمع بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

نازم بال کلام کہ جانِ محمد است توحید را نقطۂ برکار دینِ ماست دانی؟ کہ نکھۂ ز بیانِ محمد است دانی؟ کہ نکھۂ ز بیانِ محمد است دہی جامی کا سوز وگداز، وہی بیان کی پختگی وشتگی، وہی انداز وطرز بیاں کون ی چیزائی ہے جو جامی کے ہاں ہواور یہاں نہ ہو؟ اردو میں وحدت الوجود کا مسکلہ شاہ جی نے صرف ایک شعر میں بیان فرمایا ہے اردو میں وحدت الوجود کا مسکلہ شاہ جی نے صرف ایک شعر میں بیان فرمایا ہے

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ و ٢٥٢ ﴾

، د کیھے کس قدرصاف اور تعبیر کتنی دکش ہے .....

(سواطع الالهام ص:١٢)

## تين ميں ايك، ايك ميں تين :

ذروں سے تابہ مہر ستاروں سے تا چن عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست! بخت اگر رسا شود ، دست دہد سبوئے خویش از نگہ سمن برئے لالہ رفے کلوئے خویش باغ و بہار ما ندیم یعنے کہ جنت النعیم روئے خوش است وخوئے خوش ہوئے خوش وگلوئے خوش میں پنجاب کی تصویر شی کی ہے۔اور شاہ جی غنیمت کنجا ہی نے اپنی مثنوی میں پنجاب کی تصویر شی کی ہے۔اور شاہ جی

نے اس تصویر کا دوسرار خ ای زمین میں پیش کیا۔ دونوں ساتھ ساتھ ملاحظہ ہوں:

چند تظمیں اردو میں اکبر کے رنگ کی بھی موجود ہیں جن میں مزاح اور تفن ہے اورانبیں پڑھ کریداندازہ ہوتا ہے کہ اگر شاہ جی خارز ارسیاست سے دامن نہ الجھالیتے تو موجوده وفت میں نظم وشاعری اور ادب میں اکبر کے سیح جائشین ہوتے اور جب اتنااور اس میں اضافہ ہوجائے کہان کی اکثر تظمیس فی البدیہ کہی ہوئی ہیں تو اور بھی ان کی قدر برُ رحاتی ہے۔ بیادر ہے کہ غالب کی طرح شاہ جی بھی بیہ کہنے میں حق بجانب ہیں ع کیمٹاعری ذریعی<sup>و</sup> سنہیں مجھے

نہ بیا شعار اس بناء پر انہوں نے لکھے ہیں کہ دافعی وہ شعر لکھر ہے ہیں اور نہ جن کوانہوں نے بھی اینااوڑھنا بچھونا بنایا۔ان کی حیثیت محض تیرکات اور تاریخ کے گم ہوجانے والے اور اق کے لئے صرف 'یا داشت' کی ہے اور بس!

## خلاصه كلام:

خداداوخطابت میں جو کام شاہ جی عمر مجر کرتے رہے اس کا خلاصہ وہ باتول میں پیش کیاجا سکتا ہے۔

- حضورخواجه دوسرا منافية كمكامدح وثنابه
- اور حضور مل المينية كم يحدثمنول سددائى ندمتم مونے والاجھرا۔

شاه بی کی شاعری کا سرمایی بھی میں دو باتیں ہیں اور یہ آفتاب کو خراغ وكھانے كے سلسله ميں آپ كے چندنعة بنشروں كو پيش كر كے ختم كرنا جا ہتا ہوں۔ تاكه آپ براہ راست نور آفار بے منفید ہو کیں۔ چراغ تلے تو آپ کومعلوم ہے ہمین۔ اندهرای ہوتا ہے اور دریک اندھرے میں بھکنای کھے بھلے لوگوں کا کامہیں۔

نعت كالمطلع ملاحظة فرمائيس .....

جلوه ایست که آسوده در برِ خاک است

که ذره فره طرب ریز و بس طربناک است

دوسرے مطلع کی بلندی و کیھئے ....

بیا کہ باتو سخہا زرف لولاک است

بیا که باتو حکایت ز قدرِ افلاک است

نعت گوشاعروں کے ہاں صدیث لولات لما خلقت الافلات کابیان عام ہے۔ اور ہر شخص حضور طالتے ہے کہ وشاء میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ مگر کسی نے آج تک اس کی یوں تجزی نہیں کی کہ اللہ تعالی نے ماخلقت الاد حسنہیں فرمایا۔ بلکہ ما خلقت الافسلات فرمایا ہے اور اس میں کیا نکتہ ہے؟ اگریہ تجزی پہلے معہود ہوتی تو یہ طلع تھا مگر چونکہ یہ کام پہلے بہل آپ نے کیا ہے اس لئے دوسرے مطلع سے پہلے ایک شعر میں اس طرح متوجہ فرماتے ہیں کہ سسسے

> مقام و منزل قرآن و انبیاء گردید! به مشتِ خاک بنازم چه رحبهٔ خاک است

سبحان الله

زمیں کو اس ترقی پر فلک سے داد ملتی ہے فلک سے فلک کیا عرش باری سے مبار کباد ملتی ہے! فلک کیا عرش باری سے مبار کباد ملتی ہے!
(مقدمہ واطع الالہام ص ۲۰۲۳۳)

## سيدعطاء الثدشاه بخاري كي شاعري:

خطابت اور شاعری کا چولی دامن کا ساتھ ہے بید دونوں فن ایک دوسرے ہے مربوط ہیں۔خطیب نثر میں شاعری کرتا ہے وہی نثر جب موزوں ہوجائے تو شاعری بن جاتی ہے۔خطیب اپنی تقریر کودکش اور مؤثر بنانے کے لئے شاعرانہ ہنر سے کام لیتا ہے۔ اس لئے ایک اچھے خطیب کے اندر ایک اچھا شاعر پوشیدہ ہوتا ہے۔مسلمانوں میں شعر ہنی اور شعر گوئی بھی علماء کی روایت رہی ہے عمر خیام جب رصدگاہ کے کام سے تھک جاتا تو رہا تی کہ لیتا، ابن سینا بھی بھی شعر کہتے تھے۔عطاء اللہ شاہ بخاری خطیب بہشل تھے۔ اس تا طے سے ان میں ایک شاعر بہشل پوشیدہ تھا۔ مگر انہوں نے شاعری کے فن کو اختیار نہیں کیا۔ اور نہ ہی اس پر توجہ دی، وہ اعلی شعری ذوق کے نے شاعری کے بین کے شعری نوق کی تربیت کی مگر آپ نے با قاعدہ طور پر شاعری نہیں گی۔ بلکہ کہیں کہیں کہیں کی خاص تحر کیک و ترغیب کے زیرِ اثر اشعار کے اور نہی تا میں خاص تحر کیک و ترغیب کے زیرِ اثر اشعار کے اور نہی تھے۔ بھی اختیار کیا۔

ان کے اشعار کا ایک مجموعہ'' سواطع الالہام'' کے نام سے جھیپ چکا ہے۔
سواطع الالہام فیضی کی تفسیر غیر منقوط کا نام ہے۔ چونکہ شاعری کو بھی الہامی سمجھا جاتا
ہے۔اور ساطعہ بجلی کی چیک کو کہتے ہیں۔اس رعایت سے بینام موزوں ہے۔ جب

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ و ٢٥٨ ﴾ کسی الہام کی بحل چیکی اس کے نتیجے میں جوشعر ہوا وہ ساطعہ ہے۔ یوں اس مجموعہ میں بہت سے ساطعات جمع ہو گئے ہیں۔ اس مجموع میں دوزبانوں میں اشعار موجود ہیں۔ لیعنی فارسی اور اردواس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ جی کوان زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔اس مجموعے کے فارس اشعار میں فکری گہرائی بہت زیادہ ہےا ظہار بھی مؤثر ہے اور اسلوب بھی سلیس ہے۔ شاہ صاحب کی اردونظمیں ہنگامی موضوعات پر ہیں۔ ہنگامی موضوعات پر ہونے کی وجہ سے بیظمیں ملکی پھلکی ہیں اور بعض میں طنز و مزاح پایا جاتا ہے۔ ان نظموں میں روانی کمال کی ہے، ایک نظم کا ایک بند ملاحظہ سیجئے .... دن کو ہوجو ، رات کو ہوجو رنگ برنگی دھات کو پوجو منی کیچر یات کو بوجو آیک نہ یوجو سات کو یوجو تم کیا جانو اے تم كيا سمجھو تم كيا جانو! ان تظمول کےعلاوہ شاہ صاحب کی فردیات قابل توجہ ہیں ..... چن كو اس كئے مالى نے خوں سے سينيا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں بیشعروطن کی حالات کی خوب عکاسی کرتا ہے۔شاہ صاحب نے بیشعرساحر لدهیانوی کوعطاء کیاتھا۔اوراب بیشعرساحرلدهیانوی کی کتاب ''تلخیاں' کی زینت

### Marfat.com

ہے۔ چنداور فردملاحظہ میجئے

وہ آنکھوں میں موجود اور پھم جیراں ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے عقل کی تلخی نصیب عقل بنتی ہے پھر تو بادہ و ساغر کے بغیر بنتی ہے پھر تو بادہ و ساغر کے بغیر سب سے پہلے حسن کی رعنائیاں ناپی گئیں پہنائیاں ناپی گئیں پھر ہمارے عشق کی پہنائیاں ناپی گئیں

ان اشعار سے شاہ صاحب کی شعر گوئی کا سلقہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زبان و بیان پر کتنی قدرت حاصل تھی، اور وہ اردو کی کلا سکی شعری روایت سے واقف بھی تھے۔اگر شاہ صاحب اس فن پر بھی کچھ توجہ صرف کرتے تو اردو کو ایک اور اچھا شاعر مل جاتا۔ گر انہوں نے اس فن پر کیوں توجہ نہیں دی اس کی کئی وجو ہات ہو گئی ہے، ان میں سے بعض پر قیاس آ رائی ممکن ہے۔ بہر حال مخضر سا مجموعہ دی والے اللہام' ان کی شعر نہی اور شعر گوئی کی اعلیٰ ذوت کی دلیل ہے۔

# بنجابی شاعری سے دلچیسی:

مولا تامقبول احمرصاحب فرماتے ہیں:

ایک روز پنجابی شاعری پر گفتگو ہور ہی تھی۔ شاہ جی پنجابی زبان کی وسعت اس کی جدت اور اس کی بے ساختگی کی داد دے رہے تھے۔ شاہ جی نے ہیر وارث شاہ سے چند اشعار بھی سائے۔ دوسرے پنجابی شعراء کا تذکرہ رہا۔ صوفیائے کرام کی شاعری پرشاہ جی نے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہان کی شاعری میں جو سوز، رفت اور وار دات قلبی کا اظہار کیا وہ دوسری زبانوں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ شاہ

بی کو پنجا بی کا ایک شعر سنایا گیا .....

میری تھگھری نوں گھنگھرو پوآدے جے توں میری ٹور ویکھنی

شاہ بی کوشعر بہت بیند آیا۔ مجھے اس شعر میں کوئی جدت یا ندرت خیال نظر نہ آئی۔ مجھے شاہ جی کی شعر نہی کے بارے میں علم تھا خاموش رہا۔

حضرت اقدی حضرت ارائے پوری نوراللہ مرقدہ فیمل آباد میں خالصہ کا کی مسجد میں مقیم سے ۔ شاہ جی بیاری کی وجہ سے سنر کے قابل نہ سے ۔ نقابت بہت بڑھ گئ تھی ۔ حضرت اقدی کے ارشاد پرشاہ جی کو کار بھیج کر بلوایا گیا ۔ عصر کے بعد حسب معمول حضرت اقدی کی محفل جی شاہ جی نے اپنی دھوتی کا بلو پکڑ کر حضرت اقدی سے مخاطب ہوکر شعر پڑھا۔ فر مایا حضرت ایک درخواست ہے۔ میرے بیٹے حافظ لدھیانوی نے شعر سایا تھا۔ پھر اپنی مخصوص لے میں مندرجہ بالا شعر پڑھا۔ قادل میں سے اشک جاری ہوگئے۔ دو تین سوآ دمی اشکبار ہوگئے۔ شاہ جی شعر پڑھے جاتے سے اور روتے جاتے ہے۔ دو تین سوآ دمی اشکبار ہوگئے۔ شاہ جی شعر پڑھے جاتے تھے۔ دعرت اقدی پر بھی کیفیت طاری ہوگئی۔ شعر کی خصری کے ہزار پہلوروشن کرد ہے۔ (بناری کی بین میں نیاز مندی ، حضرت اقدی سے وابستگی کے ہزار پہلوروشن کرد ہے۔ (بناری کی بین میں نیاز مندی ، حضرت اقدی سے وابستگی کے ہزار پہلوروشن کرد ہے۔ (بناری کی بین میں نیاز مندی ، حضرت اقدی سے وابستگی کے ہزار پہلوروشن کرد ہے۔ (بناری کی بین میں نیاز مندی ، حضرت اقدی سے وابستگی کے ہزار پہلوروشن کرد ہے۔ (بناری کی بین میں نیاز مندی ، حضرت اقدی سے وابستگی کے ہزار پہلوروشن کرد ہے۔ (بناری کی بین میں نیاز مندی )

# ہے آنھوں میں موجوداور چیتم حیراں:

جانبازمرزا لکھتے ہیں:

ساہ جی ؓ نے اپناتخلص'' ندیم'' تجویز کیا۔ بھی بھارمولوی محمد دین غریب انہیں کوئی مصرعہ دینے کہاس پرگرہ لگا دو، چنانچہ ایک دفعہ مصرعہ طرح دیا کہ .....

رع وه آنگھوں میں موجوداور چیثم حیراں اس برامیرشر بعت نے یوں گرہ لگائی ..... وه آنگھول میں موجود اور چیثم حیرال ادھر ڈھونڈتی ہے اُدھر ڈھونڈتی ہے اس گرہ برمولوی محمد دین غریب بہت خوش ہوئے۔ عمررواں کے ساتھ ساتھ جب بھی طبیعت موزوں پاتے ، فاری اورار دومیں شعر کہتے۔ چنانجہان کے اردواور فارس کلام کا مجموعہ ۱۹۵۵ء میں''سواطع الالہام'' کے نام سے شائع ہوا۔

# قوم پرسکرات کاعالم طاری ہے:

گرتی ہوئی دیوار کی طرح امیرشریعت کی صحت کو بڑے ہارے دیے جاتے رہے، کین پھول اپنی بہاریں ضائع کر چکا تھا۔اب تھر میں محفلیں قائم ہوتیں،احباب صبح وشام جمع رہتے ، اور شعروشاعری کا در بارلگتا۔ ان محفلوں میں جولوگ شریک ہوئے ان ميں قيض احد فيض ،صوفى تبسم ،علامه لطيف انور گورداسپورى ،مولا ناعبدالرشيد تسم ، (جو اخبارات میں علامہ طالوت کے نام سے معروف تھے) عبد الحمید عدم اور سأغرصد يقي خاص طور پرقابل ذكر ہيں۔

اس دوران علیم صاحب نے ایک دن سوال کیا۔شاہ جی ایبا لگتا ہے جیسے آب قوم سے مایوس ہو تھے ہیں۔جواب میں ایک سردآ ہ کے ساتھ فرمایا: "" آپ طبیب ہوکر ایبا سوال کرتے ہیں۔ میں آپ سے بوچھتا ہوں سکرات کاعالم طاری ہوجائے ،تو آپ مریض کی زندگی سے مایوس نہیں ہوجائیں گے؟

# يرسش احوال برجواب:

اگرکوئی ان دنوں آگر ہو چھتا، شاہ جی! کیسی طبیعت ہے؟ توجواب میں اکثر بید وشعر پڑھتے ......

> نہ جانے لوگ کیوں ہنتے ہیں میرے چاک داماں پر جنوں میں جیسا ہونا چاہیے ویسا گریباں ہے یا

بے دلی ہائے تمنا، کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بے کسی ہائے تمنا، کہ نہ دنیا ہے نہ دیں (حیاتیا بیرشریعت ص:۳۳۳)

# شکوه تر کمانی ، ذبهن مهندی نطق اعرابی:

شاہ جی نے شاعری میں اتنا شستہ ورفتہ نداق پایا تھا کہ شاذ ہی کوئی خطیب
کسی زمانہ میں ان کا ہم پایہ ہو۔ ان کی خطیبانہ دکھشی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ عربی
فاری ، اردو ، اور پنجابی بلکہ علاقائی شاعری کے با کمال اساتذہ کے دواوین سے آشنا
سے عرب شعراء کے ایک تہائی دیوان انہیں نوک زبان سے فاری کا کوئی شاعرالیانہ
ہوگا۔ کہ شاعر ہواوران کے جافظر میں نہ ہو۔ اردو میں ولی دکنی سے لے کراس دور میں
قوم نظر کک کے تیرونشتر ان کے تجلہ گفتار میں رہتے تھے۔ پنجابی شاعروں میں انہیں
وارث شاہ ، فعل شاہ ، علی حیدر ، سلطان با ہو ، پیرمہر علی شاہ ، بلصے شاہ ، خواجہ غلام فرید حی اسادشن کے استاد عشق لہراور استاد شرم تک کے کلام کا وافر حصہ یا دھا اور تو اور

امین کیلانی بیان کرتے ہیں:

پنجاب کے ایک دورا فرادہ گاؤں میں تقریر کررہے تھے۔موضوع تھا معراج النبی مالٹی کی گئے ہے۔فرمایا حضور عرش کو چلے تو کا کنات کھم گئی اب تھم گئی کو پنجابی میں بیان کرتے چلے گئے۔فرمایا حضور عرش کو چلے تو کا کنات کھم گئی، اب تھم گئی کو پنجابی میں سمجھا نا شروع کیا کہ رک گئی، پھر فرمایا کھم گئی۔لوگوں سے یو چھا کیا سمجھے؟ زیادہ ترسر نفی میں ملے۔کروٹ لیتے ہوئے فرمایا :

میرے ہالیو! (ہل جوتنے والو) اللّٰہ کامحبوب عاشق کے گھر کو چلا تو حسن و جمال کے اس پیکرمتحرک کود مکھ کر کا نئات تھم گئی تھہر گئی رک گئی۔ (تسی حال وی نئیں سمجھے تو تہانوں سمجھاناں)

تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے ہالیاں نے حل ڈک لئے اس خوش آوازی سے پڑھا کہ مجمع لوٹ پوٹ ہوگیا۔"رب نے کہا کہ میرا سوہناں آریا اے تے زمین و آسان دی ایس گردش نو ڈک لوؤ۔ جیمڑے جھے ن او تھے، دے او تھے ای ڈک لیے" جہاں زمیں وآسان تھے وہاں رک، گئے فرش سے عرش کاسفر طے ہوگیا۔

## كالى سے انسان قائل نہيں ہوتا:

فرمايا جو يجه جها مع مجمع مجها دوگالی ست انسان قال نبیس موتاندازام ست

مانتا ہے اور نہ جھوٹ ہی کو دلیل کہا جاتا ہے۔ مجھے قائل کرلو۔ میں کسی کالیڈرنہیں میں امیرنہیں مبلغ ہوں۔ یارلوگوں نے شریعت کو نہ ماننے کے لئے مجھے امیر شریعت بنار کھا ہے لئین میں امیرنہیں فقیر ہوں۔ میں صرف سپاہی ہوں۔ اللہ کاسپاہی ، رسول کاسپاہی ، اسلام کا سپاہی ، آزادی کا سپاہی ، تمہارا سپاہی اور جب تم مجھے ہم اور گھے تنہا جھوڑ دو۔ تب میں جانوں اور میدان جنگ جانے ، سپاہی میرے، خون میرا، رضا کار میرے، قید ہونا پڑے یا تختہ دار پرلکنا ہوتم مجھے ہم اول دستہ میں پاؤگے گالی نہ دو میم حیادو۔ (خوش آوازی کے ساتھ)

میری محکری نول محفظمروں بوآ دے ج توں میری ٹور ویکھنی بس لوگول کا بیرال تھا جیسے کسی نے لوٹ لیا ہو۔ (بخاری کی ہاتیں سندا)

# سنك الماياتها كهريادآيا:

فرماتے۔ غالب ہرکوئی پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں لیکن میں ذراعام روش سے ہٹ کر پڑھتا ہوں۔ یارلوگوں نے اس کی بہت ی شرحیں لکھی ہیں۔ ہر گلے رارنگ و بوئے دیگراست، سوچتا ہوں تو میر ہے سامنے ان کے مطالب کارخ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ میراذ ہمن خوبخو داس کے اشعار کی تھیاں کھولتا چلا جا تا ہے اور میں دعویٰ سے ہوتا ہے۔ میراذ ہمن خوبخو داس کے اشعار کی تھیاں کھولتا چلا جا تا ہے اور میں دعویٰ سے کہ سکتا ہوں کہ غالب کا نصف دیوان سیاس ہے۔ اس نے الفاظ کی ریشی نقابوں میں نہم سرف اپنے عہد دارورس اور اپنے زمانہ او بار وانحطاط کی تصویریں بنائی ہیں بلکہ اشارات اور کنایات میں حالات وواقعات کے دفاتر کو سمودیا ہے۔ اشارات اور کنایات میں حالات وواقعات کے دفاتر کو سمودیا ہے۔ ایک دفعہ جانے کیا موضوع تھا کہنے لگے، بھر اللہ نفس نے بھی کوئی جنسی ایک دفعہ جانے کیا موضوع تھا کہنے لگے، بھر اللہ نفس نے بھی کوئی جنسی

خیانت نہیں کی۔ بھی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ کسی کی عصمت کوتا کا نہیں۔ کسی کی عصمت کوتا کا نہیں۔ کسی کی عصمت کو قا کا نہیں۔ کسی کی عصمت کو گھورانہیں۔ دوسروں کی طرف نگاہ غیر شعوری طور پراٹھی بھی تو اپنی عزت یا د آگئی .........

ہم نے مجنوں پہ لڑکین میں اسد سے اسکا اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا

> بے کی ہائے تمنا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بے دلی ہائے تماثا کہ نہ دنیا ہے نہ دیں

> > كتاخ اكھياں:

کتھے مہر علی کتھے بری ثا گتاخ اکھیاں کتھے جا ازیاں

فرمایا! حضرت کا بیشعر پڑھا تو دنوں تک تڑ پتا پھڑ کتار ہا۔ عمر بھرلوگوں کواس سے تڑ پایا اور پھڑ کایا۔ کئی نعتیہ دیوانوں پر تنہا بیشعر بھاری ہے۔ گستاخ اکھیاں یہاں اس طرح لگی ہیں کہ کا نتات کی حیا کا بوجھان پر پڑا ہے۔اس شعر پرسوچتے جائے اور پڑھتے جائے۔ اس شعر پرسوچتے جائے اور پڑھتے جائے۔ معانی کا ایک بازار آراستہ ہوتا چلا جائے گا پھر بیرونق بھی اور کسی وقت

تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ ۲۲۲ ﴾ کھی کم نہ ہوگی۔ میں نے لوگوں کو اس پر ماہی ہے آب کی طرح لو منے ویکھا ہے بلکہ سیرت کے جلسوں میں لوگوں کی ہوت کذائی ہی بدل ڈالی ہے۔ سیرت کے جلسوں میں لوگوں کی ہوت کذائی ہی بدل ڈالی ہے۔ (بخاری کی باتیں ص: ۹۷)

## ميكده آباداست:

مولانا عبدالمجیدانور فرماتے ہیں: شاہ جی کی عبادت کے لئے مولانا خیرمحمد جاندھری جلے تو اللہ جیرمحمد جاندھری جلے تو میں ہمی ساتھ ہولیا، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگراحباب بیٹھے تھے۔

صدرا 'ب تو حاجت است چول من صدرا بررا 'ب تو رونق است نیک و بد را از دیدن تو تامت من راست شد چول من مدرا و بد را برا از دیدن تو تامت من راست شد چول راست کی بلند قدرا قدرا مدرا مولانا عبدالمجیدانورصاحب نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دورائی اور فرمایا ایک دکھیکر طلباء کا بجوم گرد ہوگیا، پھر مدرسہ کے احاطہ کی طرف نگاہ دوڑائی اور فرمایا

مدارسِ دیدید دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ان کی بقاء سے دین کی بقاہے، پھرطلباء سے مخاطب ہوکرایک کیفیت میں بیاشعار پڑھے .....

از صد سخن پیرم یک نکته مرا یاد است عالم نه بود وریال تامیکده آباد است تادل که توان برون تاجال کے تواند داد دل برون و جال دادن این ہر دو خداداداست

( بخاری کی با تیں ص:۱۳)

# کھی لے کر پہنچو جوتے تیار ہیں:

مولا نااحدالدین صاحب (موضع میاں علیؒ) ضلع شیخو پورہ نے بتایا ہم ایک دفعہ شاہ بی کی خدمت میں ملتان حاضر ہوئے۔ وہاں ایک شیخف کا ملتانی جوتا بہت پند آیا۔ شاہ بی نے فرمایا: ایسے جوتے بنانے والا ہمارے قریب ہی رہتا ہے۔ ہماری خواہش پرشاہ بی نے اس بلوا بھیجا، ہم نے پاؤں کا ناپ دے دیا۔ دوسرے دن جب واپس ہونے گئے تو ہم نے عرض کیا: شاہ بی! آج کل خالص کھی ملنا دشوار ہے۔ ہم واپس ہونے گئے تو ہم نے عرض کیا: شاہ بی! آج کل خالص کھی ملنا دشوار ہے۔ ہم کرلیا، پچھدنوں کے بعد شاہ بی گاخط ملا :

والسلام! عطاء الله بخاري

( بخاری کی با تین ص:۱۵)

# اس کئے جھکورڈ ینے کی تمنا کم ہے:

ایک دفعہ تقریر میں فرمایا: دہلی میں ایک مجذوب تھا جو آہ مجر کر بردے سوزو گداز سے ہمیشہ ایک ہی مصرع بلند آواز سے پڑھتا اور چل دیتا ..... علام میں مصرع بلند آواز سے پڑھتا اور چل دیتا .....

لوگ پوچھتے دوسرامصرع کیا ہے؟ تو وہ کہتا جس دن میں نے دوسرامصرع پڑھدیا تڑپ کرجان دے دوں گا۔

ایک دفعہ چندنو جوانوں نے گیرلیا اور کہا دوسرامصر عسناؤ، اس مجذوب نے بہت لیت لعل کی، مگروہ بازنہ آئے، آخراس مجذوب نے تنگ آ کردوسرامصر عربرہ دیا اور ترب پرکرا اور جان دے دی .....

وسعتِ دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لئے مجھ کو تڑینے کی تمنا کم ہے فرمایا:اس مجذوب کی قبرشاہی مسجد کے قریب میدان میں چنلی قبر کے نام

سیمشہور ہے۔ ( بخاری کی باتیں ص: ۱۵۸)

# تم نے مشاعرہ لوٹ لیا:

امين گيلاني رقم طراز بين:

تقسیم ہند سے قبل مریڈ بولا ہور میں ایک مشاعرہ ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر محددین تا ثیر نے کی۔مشاعرہ میں حفیظ جالندھری صوفی غلام مصطفیٰ تبسم احسان دائش فیض احمد نین تا ثیر سے کی ۔مشاعرہ میں جھی شریک تھا۔صدرِ مشاعرہ تا ثیر صاحب نے سب شعراء فیض احمد نیض کے ساتھ میں بھی شریک تھا۔صدرِ مشاعرہ تا ثیر صاحب نے سب شعراء کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے میرے متعلق فرمایا:

"امین کیلانی اس مشاعره میں سب سے کم من شاعر ہے"۔

میں نے جب غزل پڑھی تو شرکائے مشاعرہ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ،

خصوصاً جب مقطع كاريشعر پردها كه .....

امین اہلِ جہاں کافر مجھے کہنے لگے جب سے مرا اس بت پر ایماں اور محکم ہوتا جاتا ہے تو بہت ہی اور محکم ہوتا جاتا ہے تو بہت ہی دادملی ،اورمقطع بار بار پڑھوایا گیا۔حضرت شاہ صاحب بھی امرتسر

میں بیمشاعرہ من رہے تھے۔ لاہور سے واپس آ کر جب پچھدن بعد شاہ صاحب سے
طنے کے لئے گیا تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے ، فر مایا: امین! میں نے ریڈیو پر تمہارا
مشاعرہ سناتھا، لطف آ گیا، تم نے مشاعرہ لوٹ لیا، کتنی عمدہ غزل تھی ، کتنا بیارا ترخم تھا،
اور مقطع تو واقعی غزل کی جان تھا۔ پھر وہ غزل مجھ سے رو بروسنی اور والہانہ داد دیے
رہ ہوئے دیے۔

## كمال محبت كى ايك ادا:

تقسیم ہند کے کھ برس بعد جب میں نے اپنا مجموعہ کلام' دامانِ خیال' کے نام سے چھوایا تو ایک نسخہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا پھر کھھ وصہ کے بعد شاہ صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا پھر کھھ وصہ کے بعد شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، علیک سلیک کے بعد فوراً مصنوعی ناراضی کا لہجہ اختیار کرکے کہا: امین! میں تم سے ناراض ہوں، میں نے عرض کیا شاہ جی! قصور بھی تو بنادیں فرمایا: ایک نہیں دو جرم تم سے سرز دہوئے تہ ہارا مجموعہ کلام' دامانِ خیال' مل گیا، اس کا شکر میں نے جب دیباچہ پڑھا تو اس میں تم نے تحریر کیا ہوا ہے کہ عطاء اللہ شاہ سے ہماری دورونز دیک کی رشتہ داری ہے، پھر فرمایا: نزدیک کے ساتھ بیدورکا اللہ شاہ سے ہماری دورونز دیک کی رشتہ داری ہے، پھر فرمایا: نزدیک کے ساتھ بیدورکا

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري سيدعطاء الله شاه بخاري سيدعطاء الله شاه بخاري سيدعطاء الله شاه بخاري سيدي بهاوج نهيس افسوس كه لفظ مجھے كانے كى طرح جبھا كيا تمہارى تايا زاد بهن ميرى بهاوج نهيس افسوس كه نزديكيوں كے باوجودتم نے مجھے دور كارشته دارلكه ديا۔ امجھا جى لوان رشتوں كوچھوڑو ۔ رشتے تو دلول كے ہوتے ہيں، كيا ميں تم سے دور ہوں ياتم مجھ سے دور ہو، شاه جى نے يہ باتيں اسے كہيں كہ ميں آبديده ہوگيا اور عرض كيا معافی چاہتا ہوں، فرمايا: يوں نہيں وعده كرو، آئنده ايديشن ميں دور زكال كرصرف نزد كيك كھ دوگ، ميں نے اقرار كيا، تو فرمايا: ہاں! اب معاف كرديا۔

# کورزوقوں کی برواہ نہ کریں:

میں نے کہا: اچھا جی وہ دوسراقصور کیا ہے؟ فرمایا: اس مجموعہ میں تمہاری وہ غرب کہی شامل ہے جوتم نے ریڈ یو پر پڑھی تھی، گراس کے مقطع میں جو بیر مصرع تھا، مرا اس بت پرایمال اور محکم ہوتا جاتا ہے 'وہاں سے بت کا لفظ حذف کر کے جال کیوں کھسیر دیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے انگوشی میں سے خوب صورت چمکا ہوا گیند نکال کر یونبی بے رنگ سے پھر کا نکڑا لگا دیا ہو۔ میں نے کہا: شاہ جی! آپ جیسے علاء کا لحاظ آیا کہ کہ دو کہیں گے کہ میں نے کسی بت پرایمان محکم کرلیا ہے۔ فرمایا: بھی! افسوں ہے تم کے دو کہیں گے کہ میں نے کسی بت پرایمان محکم کرلیا ہے۔ فرمایا: بھی! افسوں ہے تم ہوتے ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہ کریں، کور ذوتوں کی خاطر صبح اور چھبتے ہوئے لفظ کو خارج کہیں ان کی پرواہ نہ کریں، کور ذوتوں کی خاطر صبح اور خوتوں کی پرواہ نہ خارج کردیا، آئندہ اس مقطع کو بھی لفظ بت سے مزین کردینا۔ کور ذوتوں کی پرواہ نہ کریں۔ بیت فاری کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں مجبوب اور معشوق ۔ سب اہلِ نظراور صاحب دل یوں ہی ہی جھتے ہیں اور استعال کرتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا آئندہ یہ بھی صاحب دل یوں ہی ہی جھتے ہیں اور استعال کرتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا آئندہ یہ بھی درست کر دوں گا، فرمایا: اب یوری یوری صلح ہوگی۔ (بغاری کی بائیں ہی ۱۸

# نفس نفس میں حمتیں:

وہ شاخِ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا نفس نفس میں رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا

جہاں نظر نہیں بڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

ہم ایک دومنٹ خاموثی سے کھڑے رہے، پھراحیان صاحب نے بلند آواز سے السلام علیکم کہا۔ شاہ جی! فوراً پلٹے اور وعلیکم السلام کہہ کر حضرت احیان سے لیٹ گئے اور میری طرف د کھے کر فرمایا: اچھا ستارہ سحر کو بھی لے ہی آیا۔ بھی! تم احسان کو لے آئے بھے پراحیان کیا، اب کچھ وفت خوب گزرے گا، پھر کافی دیر تک احسان صاحب سے کلام سنتے رہے اور والہا نہ دادد سے رہے۔

(بخاری کی باتیں:۱۸)

# جیگادڑ کے مہمان:

شاہ جی نے فرمایا: جنوری اس ایک واقعہ ہے۔ الیکش ہی کا زمانہ تھا۔ ہیں بنجاب سے فارغ ہوکر سرحد پہنچا، شاید بچھا ہتخابات ہو چکے تصاور بچھ باتی تھے۔ جھے پوگرام کے مطابق کئی جگہ تقریریں کرنی تھیں۔ ای سلسلہ میں ہزارہ پہنچا۔ وہاں کا نفرنس ختم ہوئی تو اکوڑہ ختک پہنچ۔ بیت الخلاء کی ضرورت ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھائی! بیشاب پاخانے کے لئے کوئی جگہ ہے۔ تو مولا ناغلام خوث ہزاروی کہنے گئے کہ جہاں ہم گئے تھے، وہیں کہیں آپ بھی بیٹے جا کیں۔ اب جو میں نے باہرنگل کر دیما تو کھلا میدان ہے۔ اس میں کوئی دائیں آرہا ہے، کوئی با کیس سے، کوئی آگے دیکے کوئی ہوئی آرہا ہے، کوئی بائیس سے، کوئی آگے سے کوئی بیٹے سے کوئی بیٹے جا پرنگل کر سے اور کی ہائی ہیں واپس آگر کمرے میں جپ چاپ لیٹ سے کوئی بیٹے ہیں بار میں اوپ آگر کمرے میں جپ چاپ لیٹ کے باس کوئی مہمان آگے کہاں بیٹے مہمان آگے کہاں بار کھیں اور وہیں یہ نظم لکھ دی۔ جھے 'جھے گئا دڑ کے مہمان '' کی ضرب المثل یاد آگئی کہاں بیٹے میں اوپ کے باس کوئی مہمان آگی کہاں بیٹے میں اوپ کی اوقت تھا،

''مولانا نے مجھے مشغول دیکھا، تو باہر سے ہی بول اُٹھے کہ آپ کہیں نظم تو نہیں لکھر ہے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! لکھ تو رہا ہوں، کہنے لگے، سنا ہے! میں نے پڑھی تو کہنے لگے، سنا ہے! میں نے پڑھی تو کہنے لگے، بیلوگوں کومت سنا ہے گا۔ میں نے کہا: اچھا دیکھا جائے گا۔ چنا نچہ جب سب اکٹھے ہو گئے، تو میں نے چیکے سے کاغذ نکال کرنظم پڑھنی شروع کر دی، بس پھر جو حال ہوا، وہ بیان سے باہر ہے'۔

ہری پور ہزارہ کے جلسہ کے بعد ہے آرڈر ملا جیش احرار کو کہ جانا ہے تم کو اکوڑہ خٹک

به فرمان سنته بی سب سُرخیوش بانداز خاص و بحوش و خروش -

روانہ ہوئے سوئے رود انک

ہوئی شام اور سُرجوش آگئے اٹک پر برنگ شفق جھا گئے در اللہ اور سُرجوش آگئے کے در اللہ اور سُرجوش آگئے کی میں اور بستر پھگ

کسی کو جو فطری تقاضے ہوا مؤدَّ ب وہ اس طرح گویا ہوا کہ دوں اپنی بوری کو کس جا جھٹک

بیے فرمایا اٹھے کرکے اِک خان نے وہ اِک محترم اور ذیثان نے

بثانِ خصوصی قومِ خَتُك

(سواطع الالهام ص: ۸۳۲۸۱)

ہزارہ کے کیم حاذق:

شاہ جی نے فرمایا: میں مجلس احرار اسلام بیٹاور کے دفتر میں بخارے پڑا ہو اتھا کہاتنے میں مولا تاغلام غوث ہزاروی آئے، اور پوچھنے لگے کہ کیابات ہے؟ میں نے کہا: بخار ہے۔ کہنے لگے میرے یاس کرنجواہے، وہ کھالیجئے۔ میں نے کہا کڑوا ہوگا، تو کہنے لگے بخار میں مفید ہوتا ہے۔ میں نے کہاد یجئے ، میں نے تھیلی پر رکھ کرمنہ میں ڈ ال لیا اور او پر سے پانی بی لیا۔ جب میں دوا کھا کریانی بی چکا تو نہایت متانت سے كہنے لگے: آپ كومعلوم ہےاسے فارى ميں كيا كہتے ہيں؟ ميں نے كہا: نہيں۔ كہنے کے: اس کا نام ' خایر ابلیس' ہے اور اس پر ایک زور کا قبقہدلگا۔ میں نے کہا: خدا کے بندے! یمی کرنا تھا تو کھانے سے پہلے ہی بتادیا ہوتا۔تو فرماتے ہیں بتادیتا تو آپ کھاتے ہی کہاں؟ خیر! کوئی حرج نہیں، چیز مفید ہے، میں نے دل میں کہا کہ لے بها کی! پٹھان چوٹ کر گیا۔اگر اس کا جواب نہ ہوتو بات نہیں بنتی۔خیراس وقت تو میں نے بات ٹال دی اور جیب ہوکر لیٹ رہا، لیکن دھیان ای طرف تھا کہ پھے ہونا ضرور جاہئے۔مولانا تو میہ کہ کرایک طرف ہٹ گئے اور باہر برآ مدے والے کمرے میں جاكرليك كيُ اور مين نے كائي پنسل جومير بيس مانے رکھي تھى، أنھاكر بيقطعه لكھا: حضرت غوث ہزارہ کے تھیم حاذق جو کہ بیار سے کم فیس لیا کرتے ہیں

اب یہ معلوم ہوا کہ بخاروں میں حضور

اب مولا تا کوئلہ ہوئی، کوئلہ وہ بھے لکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو و ہیں سے

اب مولا تا کوئلہ ہوئی، کوئلہ وہ بھے لکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو و ہیں سے

گراکر پوچھنے گئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا قصیدہ لکھ رہا ہوں۔

بھے کر نجوا کھلاکر آپ نے اُسے ' خایۂ ابلیس' بنایا ہے۔ تو آپ کی تعریف کھی ہے تا کہ

بیاروں کو آپ کے علاج اور دواؤں کا پہتے چل جائے کہ آپ کیا کچھ کرتے اور کھلاتے

بیں۔ کہنے لگے: اچھا سائے ؟ میں نے یہ قطعہ پڑھا، اب جو ساتو لاحول و لاقو ہے

بڑھتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ کہنے لگے کہ کشتہ نہیں بلکہ سفوف تھا؟ میں نے کہا:
اچھا، پہلے نہیں تھا تو اب' کشتہ' ہوگیا۔ اس پر بیچا رہے بہت پر بیثان ہوئے اور اوگول
کوسنانے ہے روکتے رہے، اور مجلس میں ایک تما شابنا رہا''۔

(سواطع الإلهام ص: ۹۳، ۹۳)

.....<☆☆☆>.....

# حاضر جوابيال برجسته جملے

ایک دفعہ شورش نے عرض کیا شاہ جی آ سانحہ کر بلا پر تقریر فرمائے۔ کہنے گئے۔
میں اس موضوع پر تقریز ہیں کرسکتا، میرے فائدان پر جو بیتی ہے۔ بیاں کروں تو خود میر ا مجگرشق ہوجائے گا۔ جب بھی کسی سیاسی مسئلہ میں شیعہ اکا ہر کو جھوڑتے تو فرماتے: "کیا ہوگیا ہے تہ ہیں۔ حسین کا نام لیتے ہولیکن صدیوں سے تہمارا شیعاریہ ہوگیا ہے کہ پزید مردہ پر لعن کرتے ہواور پزید زندہ ک

## و بااوب با ايمان:

کسی نے کہا شاہ جی وہابی اور غیر وہابی میں کیا فرق ہے۔فرمایا اس قسم کے سوال نہ کرودین کی تو قیر کم ہوتی ہے۔سائل کا اصرار بردھا تو کہنے لگے:

''میاں جوتم کہلوا نا چاہتے ہووہ یہ ہے کہ وہابی بے ادب با ایمان
ہوتا ہے اور غیر وہابی باادب بے ایمان'۔

## دامن بكرلياتو جهرايانه جائع :

ایک نوجوان نے شاہ جی سے کہا۔ ہم نے آپ کی شخصیت سے جوتا ثرا خذکیا وہ بہے کہ آپ سے دارور س نام کی ایک بکچر کا ہیرو بننے کی خوا ہش کریں کیونکہ آپ کی صورت حضرت بیوع سے متی جلتی ہے۔ شاہ جی تکھطلا کر ہنس پڑے فر مایا۔
خوب ہے میاں ۔خودقد وگیسو میں رہواور ہمارے لئے وہاں بھی دارور س ۔
اب سمجھ میں آیا کہ غالب کے ہاں' جہاں ہم ہیں وہاں دارور س کی آزمائش ہے' کے معنی کیا تھے ۔اس نوجوان نے رخصت ہوتے وقت شاہ جی کا ہاتھ چومنا جا ہا تو آپ نے ہاتھ سے اس نوجوان نے رخصت ہوتے وقت شاہ جی کا ہاتھ چومنا جا ہا تو آپ نے ہاتھ سے گا اور فر مایا : علی دامن پکڑلیا تو چھڑا ایا نہ جائے گا

# حضرت عائشهٔ ورحضرت خدیجهی فرق:

کسی نے سوال کیا حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ میں کیا فرق ہے۔فرمایا! اس قتم کے سوال نہ کیا کرو۔سوالات میں چور ہوتو دل کا فر ہوتا ہے۔خدیجہ محمد بن عبداللہ کی بیوی اور عائشہ محمد رسول مالیا کیا کی زوجہ تھیں۔ اُمہات المونین سے متعلق

ول كاچور نكال دو\_

## ياعلى مدد:

سی قصبہ میں تقریر کرنے جارہے تھے دیکھا کچھلوگ جرس بی رہے ہیں اور چلم کاکش لگا کے یاعلی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ رک گئے، اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میاں کیا حضرت علیٰ جرس بیا کرتے تھے؟ جرس بی کرمیرے باپ (حضرت علیٰ ) کا نام کیوں لیتے ہو۔ اپنے باپ کا نام لو۔

## حضرت على اور حضرت عمر :

کسی نے سوال کیا شاہ جی جھزت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا بڑا فرق ہے۔ حضرت علی حضور ملی تی اور حضرت عمر میں میں میں اور حضرت عمر مراد۔ سب خود حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے لیکن حضرت عمر کو اللہ تعالی سے مانگا تھا۔

## وه نوری ہیں اور میں خاکی:

کسی نے سوال کیا حضرت! آپ کو صاحبز اوہ فیض الحسن نوری نے کیوں چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا، وہ نوری ہیں میں خاکی۔ ان نوریوں سے امید کب تک؟ سب سے بڑے نوری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شب معراج میں میرے نانا کو سدرة المنتهی پرہی چھوڑ دیا تھا۔ (سوائے وافکارس: ۲۸۸)

## مجھے بیعت کر کیجئے:

حضرت امیرشریعت کی بیٹی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں، اباجی اینے ساتھیوں سمیت بیٹھے ہوئے تنھاکی آ دمی آیا اور کہا مجھے بیعت کر لیجئے۔اباجی نے فرمایا! بھائی جا حضرت مولا نامحمہ یاسین جھنگوی راوی ہیں،حضرت شاہ جی خود فرماتے:

## منکرین بشریت سے:

ایک موقع پرمنگرین بشریت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ بھائی لوگو! آپ کے کبوتروں کی بھی نسل ہواور بٹیروں کی بھی۔ لیکن ہم ایک سیدا سے ہیں کہ جن کی نسل نہیں ۔حضور ملاطیع کم بشرنہیں مانتے تو ہم کس کی اولا دہوئے۔

## میرادل چھین لیا ہے:

امین گیانی راوی ہیں ایک جگہ دعوت تھی، میں اور شاہ جی دسترخوان پر آ منے سامنے بیٹے تھے، میز بان نے روسٹ کئے ہوئے سالم مرغ دودومہمانوں کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے شرارت سوجھی میں نے چھری سے مرغ کا دل الگ کر کے تھیلی پررکھ کر شاہ جی کو دکھا کے کہا شاہ جی ایہ کیا ہے؟ دیکھتے ہی شاہ جی میرے ساتھ بچوں ہی کی طرح شوخی پر تل گئے، زور ذور سے شور مچانے گئے، اے لوگو! اے علماء حفزات! اس لڑ کے کود کھواس نے میرادل چین لیا ہے۔ مجل مچل کر بار باریے نقرہ کو ہرایا تو سب بے اختیار ہننے لگے، یہ واقعہ لکھتے ہوئے مجھے داغ کا شعریا داتے گیا، ضیافتِ طبع کے لئے اختیار ہننے لگے، یہ واقعہ لکھتے ہوئے مجھے داغ کا شعریا داتے گیا، ضیافتِ طبع کے لئے

نظر نکلی نه دل کی چورزُلف عنبریں نکلی ادھر لا ہاتھ مٹھی کھول ہے چوری بیبی نکلی ادھر لا ہاتھ مٹھی کھول ہے چوری بیبی

## ایک کرامت:

انبی دنوں کھلا بٹ ہزارہ کے محمد زمان خان جور شنے میں جزل ایوب خان کے اموں زاد بھائی تھی۔شاہ جی کو'' کھلا بٹ' کے لئے دعوت دی۔شاہ جی دن تو متعین نہ کرتے کہتے ہاں کی دن آؤں گا۔ زمان خال نے اپنی والدہ سے کہہ کر کہ شاید آج شاہ جی تشریف لے آئیں۔ باغ سے ایک دوٹو کرے مالٹوں کے اور دو چار مرغیاں فن کر کے رکھ لیتے ، شاہ جی نہ چہتے تو وہ شام کوخود ہی کھا پی لیتے ۔ کی دنوں کے بعد شاہ جی کہنے گلا بٹ ہوآ ئیں۔ بیں تھا صاحبز اوہ فیض الحن تھے ، کھلا بٹ بہتے تو معلوم ہوا زمال خال روز انہ انظار کے بعد مرغیاں بھون کر چٹ کر جاتے اور مالٹوں کا رس پی لیتے ۔ تقریر کے دوران شاہ نے نداق کیا ، بھٹی ایم فقیر سبی جاتے اور مالٹوں کا رس پی لیتے ۔ تقریر کے دوران شاہ نے نداق کیا ، بھٹی ایم فقیر سبی گرہم پرخدا کا اتنا احسان ہے کہلوگ ہمارے نام پرمرغیاں بھون بھون کرکھاتے ہیں اور ٹوکری ٹوکری مالٹوں کا رس پی لیتے ہیں۔ یہن کر زمان خان نے میکرم پکارا، شاہ اور ٹوکری ٹوکری مالٹوں کا رس پی لیتے ہیں۔ یہن کر زمان خان نے میکرم پکارا، شاہ جی اخدا کے لئے جھے بدنام نہ کریں۔ شاہ جی نے عوام سے ہنس کر کہا: لو بھٹی امیں نے وہرے جمع میں خود ہی تو کس کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ بھی ہماری کرامت ہے کہ اس نے بھرے جمع میں خود ہی اقرار کرلیا، سرارا جمع ہنس ہنس کر لوٹ بوٹ ہوگیا۔ (بناری کی باتی میں:۱۱)

# ظرف واستعداد كى بات :

## ہیرنام میں کیاحرج ہے؟

سید وارث شاہ نے ہیرلکھ کر ہیرکو کتنی شہرت دی، مگراس کے باوجود کس نے آج تک اپنی بیٹی کا نام ہیر نہیں رکھا۔ ایک منچلانو جوان اُٹھا اور بلند آواز سے کہا: شاہ جی! اگر ہیر نام رکھ لیا جائے تو ہرج بھی کیا ہے؟ شاہ جی نے اس کی طرف ویکھا، گیسوؤں کو جھٹکا دے کر سکرائے اور فورا فر مایا: اچھا پتر رکھ لیس جساری گلی رانجھیاں نال نہ بھرگئی تے میں جھوٹا۔ یعنی اچھا بیٹا! تم رکھ کرد کھے لینا اگر ساری گلی میں رانجھوں کا جوم نہ ہوگیا تو میں جھوٹا ہوا۔ تمام سامعین ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہوگئے۔

( بخاری کی با تمین ص:۱۲۳)

# ہم تمہاری بھیرت کے قائل ہیں:

ایک دفعہ سالک صاحب اور جناب مجید لا ہوری حضرت شاہ جی سے ملنے

کے لئے آئے۔شاہ جی اس وقت نماز سے فارغ ہو کرمصروف شیخ تھے۔ سالک مرحوم

نے کچھتو تف کے بعداز راوشوخی یہ مصرع پڑھا۔۔۔۔۔ رح "برزبانِ شیخ دردل
گاؤٹز' ۔۔۔۔ شاہ جی شیخ سے فارغ ہوئے تو ہنس کرفر مایا: بھائی سالک! ہم تمہاری
بصیرت کے قائل ہوئے۔ بتا ہے تم دونوں میں گاؤکون ہے اور خرکون؟ واقعی دورانِ
سیج مجھے تم دونوں کا بار بار خیال آیا تھا کہ بیچارے گاؤخر میرے منتظر بیٹے ہیں۔ اس
جواب پرسالک مرحوم پھڑک اُٹھے اور محفل قہقہوں سے گونج اُٹھی۔

( بخاری کی با تیم ص: ۱۳۵)

## تيسراطلال:

ا یک د فعه شاه جی سولا نا محموعلی جالندهری ّاور د گیر احباب دسترخوان پر بیشے

ناشة کررہے تھے۔ مولانا محمعلی صاحب نے سویاں جائے میں ڈال کر کھانا شروع کر دیں۔ شاہ جی آنے دیکھا تو مسکرا کرفر مایا : بیآ رائیں پچھ بھی بن جائیں گر انہیں کھانے کا سلیقہ نہ آیا۔ مولانا نے بنس کر فر مایا: شاہ جی حلال میں حلال ملا کر کھا رہا ہوں، بھلا آپ کو کیوں کراہت آرہی ہے۔ شاہ جی خاموش رہے۔ چند منٹ گزرے اور دیکھا کہ اب بقایا بچھ حصہ کھانے کارہ گیا ہے تو چیکے سے ان کی چائے اور سویوں میں سادہ پانی انڈیل دیا اور بنس کر فر مایا: لومیں نے تیسرا حلال بھی شامل کردیا، اب اور میں سادہ پانی انڈیل دیا اور بنس کر فر مایا: لومیں نے تیسرا حلال بھی شامل کردیا، اب اور مزے سے کھاؤسب بنسی سے لوٹ ہوئے۔ (بخاری کی باتیں سے دیا۔ ۸۲)

## سورهٔ رحمن ساتھ لگادو:

مولا ناعبدالکریم صاحب خطیب جامع صدر شاہ پور فرماتے ہیں، ایک دفعہ شاہ جی ایک جلسہ میں شاہ بور تشریف لائے، میری گذارش پر میرے ہاں قیام منظور فرمالیا، مجھ سے بوچھا کتنے بچے ہیں۔عرض کیاعرصہ ہو چکا شادی کو مگر ابھی تک اولا د سے محروم ہوں وُعا فرما کیں۔

حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ اُٹھا کر دُعافر مائی ،اللہ کے فضل سے ڈیر ہوسال اسمہ بہلالڑ کا مسعود الرحمٰن بیدا ہوا۔ کچھ عرصہ بعد معتقصی سیداں سے واپسی پر پھر بندہ کے مکان پر تشریف لائے۔ میں نے ''مسعود الرحمٰن' کو حاضر کیا۔ نام پوچھا تو میں نے مزاحیہ انداز میں عرض کیا مخضر نام ہے۔''مسعود الرحمٰن ولد فی شہر رمضان فی ملک مزاحیہ انداز میں عرض کیا مخضر نام نہ رکھو، سورة الرحمٰن ماری ہی ساتھ لگالو۔

## خدا كاخوف كرو:

ا یک د فعه مولانا محمطی صاحب جالندهری سنده کے طویل تبلیغی دورہ سے

مولا نانے کہا: شاہ جی مسلسل سفر پھرروز انہ تقریریں بیار ہو گیا ہوں، گلابھی خراب ہو گیا ہے۔ شاہ جی لیٹے ہوئے تھے، اُٹھ بیٹھے اور فر مایا: محمطی! خدا کا خوف کر تیرا گلاخراب ہو گیا۔ پہلے ہی کونسالحنِ داؤدی تھا، جواب تیرا گلہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ہم سب اور خود مولا نا کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ساری طبیعت کی افسر دگی جاتی رہی۔

# بيجمي كوئى نام ہوا؟

ریل گاڑی میں سفر کررہے تھے، ایک اشیشن پرایک ادھیر عمروضع دار خفس ای ڈیے میں داخل ہوا، جس میں شاہ صاحب بیٹھے تھے، شاہ صاحب نے ذراسمٹ کر کہا آئے! یہاں تشریف رکھئے، وہ صاحب بیٹھ گئے۔ گاڑی چل پڑی، تعارف کیلئے شاہ صاحب نے کہا، کیااسم گرامی ہے؟ اس نے کہا میرانا م کلب حسین (حسین کا کتا) اب اس نے پوچھا، جناب کا اسم گرامی؟ شاہ صاحب نے فوراً کہا'' خزیر اللہ'' وہ صاحب اس نے پوچھا، جناب کا اسم گرامی؟ شاہ صاحب نے فوراً کہا'' خزیر اللہ'' وہ صاحب بے ساختہ بولے حد ہوگئ ہے بھی کوئی نام ہوا۔ شاہ صاحب مسکرا کر جواب دیا اگر آپ مسین کے کتے ہو سکتے ہیں تو میں اللہ کا میاں سور نہیں ہوسکتا۔ اس میں تعجب کا کیا پہلو حسین کے کتے ہو سکتے ہیں تو میں اللہ کا میاں سور نہیں ہوسکتا۔ اس میں تعجب کا کیا پہلو حسین کے کتے ہو سکتے ہیں تو میں اللہ کا میاں سور نہیں ہوسکتا۔ اس میں تعجب کا کیا پہلو

حضرت امیرشر بعت آیک عہد، ایک انجمن اور ایک تاریخ تھے۔ بذلہ سنجی، شعر گوئی، بخن فہمی اور حاضر جوابی میں ان کامثیل ملنا مشکل ہے۔ وہ ایک فقیر،

⅓

بابرهم

# آخرى ايام اورسفر آخرت

موت اس دنیا کی سب سے بردی حقیقت ہے جس کے سامنے ہر جاندار سر سلیم خم کرتا ہے اور اس کے وار دہونے پراحتجاج نہیں کرتا صرف فریاد کرتا ہے۔ فنااس کا نتات کی تھٹی میں ڈالی گئے ہے ہر چیز تیزی سے اپنی اس منزل کی طرف اپنے یاؤں پر چل کر خود جارہی ہے۔ جہاں پہنچ کراسے نابود ہوجانا ہے۔ انسان کی زندگی کا ہرقدم ایخ نشان فنالیعن قبر کی طرف خود بخو د برد ھتار ہتا ہے۔

علامه اقبال فرماتے ہیں .....

یہ نکتہ میں نے سکھا ہے بوالحن سے کہ جان مرتی نہیں مرگ بدن سے کہ جان مرتی نہیں مرگ بدن سے انسان اپنے افکار وکردار کی روشنی میں زندہ رہتا ہے۔حضرت امیر شریعت کی زندگی کے آخری ایام اور سفر آخرت کے مرحلے نذرقار ئین ہیں۔

صحت کا گلیس سے کروں:

حیاتِ امیرشربعت کےمؤلف جانباز مرزا رقمطراز ہیں کہ امیرشربعت خود

فرمایا کرتے تھے:

''انسان کے اندرایک مستقل سلطنت آباد ہے، دل ود ماغ اس کے باد شاہ اور وزیر ہیں، جب بید ونوں اپنی رعایا کو تک کرتے ہیں تو آخر کو بغاوت کا احتمال تو ہوگا! یہی میں نے بھی کیا ہے، میں نے اپنے جسم پر کوئی رحم نہیں کھایا، رات دن کا سفر، مسلسل دس دس ہیں ہیں گھنٹے تقریریں، بے وفت کی خوراک، وہ بھی میزبان کی مرضی پر، یہاں سے فرصت ملی تو جیل خانہ، یکوئی سال دوسال کاعمل نہیں، بلکہ میری زندگی کے چالیس سال اس دشت کی سیاحی میں گزرے ہیں، میری زندگی کے چالیس سال اس دشت کی سیاحی میں گزرے ہیں، ان حالات میں اپنی صحت کا گلہ میں کس سے کروں؟''

# بيارى كااثرزائل موكيا:

۱۶ نومبر ۱۹۵۷ء کونمازِ عشاء کے لئے گھر میں وضوکرر ہے تھے کہ دائیں جانب فالج کا ہلکا ساحملہ ہوا، ذیا بیطس کی شکایت پیشتر سے چلی آ رہی تھی۔ فالج کے اس جلے نے اس بیاری کوبھی توانائی دیدی۔ حضرت امیر شریعت کا اپنا بیان ہے کہ:

'' جب مجھ پر فالج کا حملہ ہوا تو تمام جسم بیکار معلوم ہونے لگا۔ مجھ ایسامحسوں ہوا جیسے اب موت کا وقت قریب آگیا ہے، چنا نچہ میں ایسامحسوں ہوا جیسے اب موت کا وقت قریب آگیا ہے، چنا نچہ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کردیا اور چاریائی پر جاکر لیٹ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد بیاری کا اثر زائل ہوگیا'۔

پھر ہے اختیار آپ رونے لگ پڑے اور خوب روئے۔ اس دوران حضور خاتم الانبیاء ملائی کی یا د ذہن میں آئی اور بیشعر بار بار پڑھتے رہے۔.... اس وقت تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ مئے ساتی شیشے میں بھری ہوگی

## حضور مالفيزم كى خواب مين زيارت:

لا ہور میں علاج سے مایوس ہوکر ملتان واپسی پر حکیم حنیف اللہ کے زیر علاج رہے۔

رہے۔ حکیم حنیف اللہ قرآن کریم اور دوسرے دین علوم کے سندیا فتہ ہیں۔ گھرکے قریب ہونے کی وجہ سے بھی ان سے قرابت زیادہ رہی۔ شب وروز انہی کے بیٹھک میں مجلس رہتی۔

حکیم صنیف اللہ کا کہنا ہے کہ شاہ جی کی بیاری اس قدر جڑ پکڑ چکی تھی کہ اس کے لئے قیمتی دواؤں کی ضرورت تھی، جس کا میں متحمل نہیں تھا۔ شاہ جی سے اس کے پسے مانگتے ہوئے بھی عارمحسوس ہوتی۔ ای پریشانی میں تھا کہ ایک رات خواب میں حضور سرور کا کتا ت من اللہ کے زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور من اللہ کے ایک جانب شاہ جی اور دوسری طرف ایک برقعہ پوش عورت بیٹھی ہے۔ سے کی نماز سے فارغ ہوکر اس خواب کی تعبیر تلاش کرنے لگا۔ مجھاس فن پر ملکہ ہے۔

پریشانی اس پرتھی کہ خاتم الا نبیاء ملکا ٹیکٹی کے در بار میں عورت کون ہوسکتی ہے؟ آخرتعبیر سے پہتہ چلا کہ برقع پوش عورت شاہ جی کی بیوی تھی۔

اس پر میں نے اندازہ لگایا کہ ایک تو شاہ جی کا خاندان (میاں بیوی) عالی نسب سیّد ہیں۔ دوسرایہ مجھے علاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔اس کے بعد میں نے بلاجھجک شاہ جی کاعلاج کیا اور قیمتی ہے قیمتی دوائیاں استعمال کرائیں۔

## ميري محفلين اجرا گئي ہيں:

حفرت امیر شریعت اپنے پیچھے جن را ہوں کوچھوڑ کرآئے تھے، اُن کے ایک ایک موڑ پر آرزؤں کے ہزاروں ہجوم ان کے ساتھ تھے، لیکن جس موڑ پر وہ آج کھڑے ہیں وہاں تمناؤں کے جنازے اٹھتے نظر آرہے تھے۔ مایوسیوں اور نامُر ادیوں نے انہیں اس بازار کی بیکارجنس بنا دیا تھا، جس کا اقراروہ خود اپنے معالج کے سامنے کرتے ہیں۔

'' کیم صاحب! میں فالج اور زیا بیطس کا مریض نہیں ہوں۔اصل وجہ ہے کہ میری مخلیں اجر گئی ہیں۔ و کیھئے شاد طلیم آبادی کیا کہدگئے ہیں...... کانٹوں میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے پھول پھر بھی کھلا ہی پڑتا ہے کیا خوش مزاج ہے

# گهرمین خوب صورت تریس:

ملکی حالات، حکمران طبقہ سے مایوی، دوستوں کی بے وفائی، بیاری اور بڑھایا،ان تمام کے پیش نظرامیر شریعت نے اپنی انجمن اپنے گھرسجالی تھی،اور حسب ذیل تحریریں اس کی محفل میں نمایاں نظر آتی تھیں۔

(۱) حديث رسول كريم طَالْمُنْكِمْ قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ إِذَا وُسِدَ الْاَمَرُ الله عَلَيْكُمْ إِذَا وُسِدَ الْاَمَرُ الله عَلَيْ الْمَاعَةُ (رواه البخارى)

(ترجمه) جب حکومت نا اہل لوگوں کے سپر دہونو قیامت کا انظار کر۔

(۲) ہیروارث شاہ کے چنداشعار (پنجابی)

(۱) بھو کے آ دمی کوچینی اور کھیر کی رکھوالی دے دی ،اور جس کی اپنی بیوی فوت ہو چکی تھی اس کورشتہ ناطہ کرنے کے لئے بھیجا گیا۔

(۲) جسے زہر کے علاج کے لئے لائے تنھے وہ خود زہر ثابت ہوا، گویا بیکا م انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا۔

(۳) ایخ کھر کی بربادی کے لئے انظام آپ کیا۔

(۳) کیڑے مکوڑوں کے پاس سرسوں کا ڈھیرر کھ دیااور مرغیوں کے سامنے دانے خٹک کرنے کے لئے ڈال دیے۔

(۵) گیدژگوخر بوزوں پر نگہبان کردیا اوراونٹ کوکہا کہ توباغ لگانے جا۔ (۲) کاغذ کی بیڑی بنا کر بندر کو ملاح بنادیا اور اندھے سے کہا کہتم جاؤاسے کنارے پرچھوڑ آؤ۔

(2) خزانے کی تگہداری کے لئے چورکومقرر کیا اور چور ہی سے کہا کہتم چور کی تلاش کرو۔

(۸) دھان کے ڈھیر پرگدھے کور کھوالا کر دیا اور نا بینے کو خطاکھوانے بھیجا۔
وارث شاہ نے بیہ بات خدا جانے اپنے دور کے حاکموں سے کہی ہویا نہ ہمین کی امیر شریعت نے وارث شاہ کے اشعار سے اپنے دور کے حاکموں پر ایسی پھبتی کسی کہ امیر شریعت کی ذہانت کی دادد یے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ انہوں نے وارث شاہ کے اشعار کو کیسے وقت پر استعال کیا جب کہ پاکستان کے حکمر ان جو تیوں میں دال بانٹ رہے تھے۔
میں اور اپنے اقتد ارکی کرسیوں کے لئے وطن عزیز کورسوا کرر ہے تھے۔
جب کوئی دوست گھر آ کر پاکستان کے موجودہ حالات بو چھتا تو

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ﴿ ٢٩٠ ﴾ اميرشريعت آن تحريرول كي طرف اشاره كرك فرمات \_ ' بهائي! يه پرهولو ... بس يجه مور بائ - (حيات اميرشريعت ٣٣٠)

#### وعائے صحت کے گئے:

مرافع میں امیر شریعت کے معالج حکیم حنیف اللہ نے جج بیت اللہ کا ارادہ کیا، اور اس کے لئے درخواست دی۔ امیر شریعت کو جب اس کاعلم ہواتو حکیم صاحب سے کہا:

''جب آپ حضور سرور کا نئات منگانگیری کے روضۂ اطہر پر حاضر ہوں تو میرا سلام عرض کریں اور میری صحت کے لئے دعا کی درخواست کریں'۔

علیم حنیف الله اس پر خاموش رہے، کین امیر شریعت نے انہی ونوں ان کے والد حکیم عطاء الله خال سے اس بات کا ذکر کیا، تو برے حکیم صاحب نے کہا:

''شاہ جی! گزشتہ دنوں میں نے آپ کی بید دخواست خاتم الا نبیاء مطالع کے اس میں بیش کردی ہے'۔
مٹاللی کی خدمت میں بیش کردی ہے'۔
امیر شریعت : (تعجب سے)''وہ کیئے'۔

عکیم صاحب: '' مجھے بچھلے دنوں حضور نبی کریم طالیاتی کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہرور کا کنات مالیاتی کے گردایک حلقہ بیٹھا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میں نے حضور مالیاتی کی خدمت میں عرض کیا۔''سید عطاء اللہ شاہ بخاری گی صحت کے لئے دعا فرما کمیں''۔ گرحضور مالیاتی کم نے دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ ایک کا غذکی طرف اشارہ کیا، جس پر لفظ''صحت'' لکھا تھا''۔

امیرشر بعت بین کربہت خوش ہوئے اور حکیم صنیف اللہ ہے آکر کہا:

"" آپ نے تو میری درخواست حضور ملائیڈیم کی خدمت میں لے جانے کی حامی نہیں بھری تھی، مگر بڑے حکیم صاحب نے بیکام کربھی دیا"۔

بيركهه كرتمام واقعه بيان كرديا\_

والدصاحب کاخواب من کر حکیم حنیف الله نے اس کا ذکرا پنے استاد حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب سے کیا، جس سے انہوں نے حدیث اور فقہ پڑھی تھی۔ انہوں نے فرمایا:

''اس خواب کی بیجبیر نہیں جوشاہ جی سمجھے ہیں، بلکہ بیہ ہے کہ شاہ جی کوروحانی صحت ہوگی لیعنی ان کے وصال کا وقت قریب آگیا ہے، لیکن مصلحة امير شريعت کو بیجبیر نہیں بتائی گئی تھی''۔

(حیات امیزشریعت ص: ۱۲۶۱)

# زندگی کے آخری سانس کن رہاہوں:

انہی دنوں روزنامہ''امروز'' (ملتان) کے نامہ نگار نے امیر شریعت سے ملاقات کی،اس نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے۔

''ڈیڑھ برس پہلے کی بات ہے، مجھ سے امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری پرایک معور فیچر تیار کرنے کو کہا گیا۔ میں فوٹو گرافر کو لے کرمحلّہ می شیرخان پہنچا۔ شاہ جی کا پیتہ معلوم کیا۔ مسجد کے عقب میں ایک کچاسا مکان جس کے باہر لیٹر بکس لگا ہوا تھا۔ گلی کی طرف کھلنے والے کمرہ میں شاہ جی موجود تھے، وہ ان دنوں بیار تھے۔ خیروعا فیت پوچھ چکا تو اپنا مدعا بیان کیا۔ شاہ جی ٹال گئے، کہا کہ' اب زندگی کے آخری سانس گن رہا ہوں، اب تو آرام کرنے دو۔ اخبار کے کالم بھرنے کے لئے میرے ماضی کے بخیے

ادهیرتے ہو'۔ چند کمحے خاموش رہے، پھر کہا،''ایک بات پوچھوں''؟ میں نے کہا " ضرورارشادفرمائي "كمنے لكے، يه جوچلى ہاس كابادشاه ين جلى ہوگا۔ (ان دنوں چلی کی تاہی کے متعلق اخبارات میں خبریں آرہی تھیں) میں نے محسوں کیا کہ شاہ جی مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال رہے ہیں۔اس پر میں نے انہیں پھراپنے ڈھب کی بات کہدوی، 'شاہ جی! آپ کب سے اس کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں''۔ فرمانے کے ایک اور میں یہاں آگیا تھا،اب تک یہیں پر اہوں "۔" آپ نے کوئی مكان الاثنبين كرايا؟ آپ كاكليم (CLAIM) توسئ -جواب مين فرمايا\_" آپ مکان کی الاٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جانے قبر کے لئے چندگز زمین ملے گی یانہیں؟ ایک د فعدایک مرکزی وزیرصاحب مجھے سے ملنے ملتان تشریف لائے، انہوں نے بھی فرمایا اگر میں انہیں کہوں تو وہ مجھے مکان الاٹ کرادیں گے، اور ساتھ ہی بیار شاد بھی فرما کیے کہ فلال تاریخ کوفلال صاحب ملتان ہے گزررہے ہیں، ان سے ل لینا''۔ میں نے بوچھا'' پھرشاہ جی! آپ نے ان سے ملاقات کی؟'' کہا'' کہا وہمیں بابومیرے ياس كالى الچكن اور قراقلى تو يې بيس تقى "\_

''شاہ جی! آپ کوذیا بیلس کی شکایت کب سے ہے'۔جواب دیا۔'' بیمرض سکھر جیل میں میر ہے ساتھ آلگا تھا، ابھی تک سنگت نبھار ہاہے''۔

## تماشائے اہل وفاد کھتے ہیں:

''ان دنوں جب کہ آپ اس قدر بیار ہیں، اور پبلک لائف سے بھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، بھی دیریند رفقاء سے کوئی طنے آیا''؟ جواب میں مسکرائے اور کہا''۔ بیٹا! جب تک یہ کئیا (زبان) بھونگی تھی، سارا برصغیر ہندویا ک ارادت مند تھا۔ اس نے

#### اخباروالول عص شكايت:

مهمانی میں گذاری۔اب میزبان بن کربھی ویکھناحا ہتا ہول'۔

میں نے ویکھا کہ شاہ جی اب کھلنے گئے ہیں۔ چنانچہ کاغذینسل سنجال کی،

تاکہ یا دواشت کے لئے پچھاکھ لوں۔ شاہ جی نے میری تیاری دیکھی تو انہوں نے بات

روک کی۔ ہیں نے ایک اور سوال کر دیا۔ جواب میں کہا، 'اخبار والوں سے ڈرلگتا ہے۔

آپ لوگ اکثر واقعات مسلح کر دیتے ہیں۔ پھر غلط بیان دوسر سے سے منسوب کر دیتے

ہیں۔ اس شمن میں مولا نا عبد المجید سالک مرحوم کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ یعنی ایک دفعہ

سالک مرحوم نے ہو۔ پی کے ایک جلسے کی تقریر میرے نام سے منسوب کر کے اپنے

اخبار '' انقلاب' میں چھاپ دی۔ حالانکہ میں نے ہو۔ پی میں کوئی الیی تقریر نہیں کی

اخبار '' انقلاب' میں چھاپ دی۔ حالانکہ میں نے ہو۔ پی میں کوئی الیی تقریر نہیں کی

اخبار '' انقلاب' میں جھاپ دی۔ حالانکہ میں نے ہو۔ پی میں کوئی الیی تقریر نہیں کی

اس پر میں نے ۲۵ سال تک سالک صاحب سے بات نہیں گی۔

اس پر میں نے ۲۵ سال تک سالک صاحب سے بات نہیں گی۔

## ياران كهن كي ياوس :

ایک دن صوفی تبسم مجھے بطرس بخاری کے ہاں دعوت پر لے گئے۔ بطرس

نے مجھے مدعو کیا تھا۔ اس دعوت میں سالک بھی شریک تھے، وہاں ہم دونوں کی صلح کرائی گئی۔سالک بے بیان ہم دونوں کی صلح کرائی گئی۔سالک نے میری پیٹھ پر ہاتھ مار کرکہا۔'' آپ نے میرے پچپیں برس تباہ کرکے رکھ دیے ہیں'۔

یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شاہ جی کے چبرے پڑم کی پر چھائیاں پھیل گئیں۔ایک کمبی سانس کی پھر کہا:

''سب یارانِ کہن بچھڑتے جاتے ہیں،ایک دن میں بھی ان میں جاملوں گا'۔

پطرس بخاری کے مکان پر ہم چاروں ساتھی ماضی کے افسانے دہرارہے
تھے۔نماز کا وقت ہوگیا تو میں نے پطرس سے کہا۔'' آپ سید ہیں۔قرآن پاک آپ
کے گھر میں اترا، آپ بھی نماز نہ پڑھیں تو کتنی بری بات ہے'۔پطرس نے من کرسالگ مرحوم کوآ واز دی۔''سالگ!اٹھو!شاہ جی ہمیں زبردی جنت میں لے جا کیں گئے۔

مرحوم کوآ واز دی۔''سالگ!اٹھو!شاہ جی ہمیں زبردی جنت میں لے جا کیں گئے۔

وں بھی دن کے گیارہ نئے چکے تھے،اٹھے اور

پیشعر پڑھا.....

برانی صحبتیں یاد آرہی ہیں جراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے

جذبات كااظهاركياتها \_

جس مجاہد اور خطیب اعظم نے ملک کی آزادی کے لئے اتنی کمی عمر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اور ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کی، وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ حکومت اور سوسائی نے ان کی خدمات کی قدر نہیں کی۔ شاہ جی ناراض ہوگئے۔ بہر کیف ان کی ناراضگی عارضی تھی۔ ایک دن فرمانے گئے" بیٹا! میں اپنول سے ناراض ہوتا ہوں، تمہاری نیت پرشک نہیں کرتا، تم نے تو میرے حق میں اچھانہیں کیا"۔ میں نے دیکھا کہ شاہ جی نے جھے معاف کردیا تو ملا قاتوں کا سلسلہ پھر شروع کے کردیا۔ چنانچے ایک دن خود ہی فرمانے گئے۔

## جائے کے رسیا:

# عمر تھوڑی مگر قرینے کی ہو:

ایک دفعہ مولانا حبیب الرحمٰن کے ہمراہ مولانا آزاد سے ملئے گیا۔استفادہ کے لئے چند آیات تفییر کے لئے چند آیات تفییر کے لئے پیش کیں۔مولانا نے اپنے انداز میں ان کی تفییر بیان کی۔ہم بہت متاثر ہوئے،تو میں نے کہا۔''مولانا! خدا آپ کو بہت عمر نصیب کرے''۔مولانا نے کہا۔''مولانا نے کہا۔''مولانا نے کہا۔''ہیں میرے بھائی!تھوڑی ہوگر قرینے کی ہو''۔

# شب وصال بہت کم ہے:

ایک دفعہ میں میرٹھ کے جلسے میں تقریر کررہا تھا۔ پرشوتم داس ٹنڈن صدر
کا نگرس بھی جلسے میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا۔ '' شاہ جی! تلاوت قرآن پاک کریں
تاکہ آتما کوسکون ہو'۔ پھر میں نے اس جلسے میں ساڑھے آٹھ گھٹے تقریر کی ۔ صبح آگئ تو
یہ شعر پڑھ کرشنج سے اتر آیا .....

شب وصال بہت کم ہے آسان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی مکڑا شب جدائی کا

# استبداد کی حکی :

ایک دفعہ میں نے لا ہور موجی دروازہ کے باہر تقریر کرتے ہوئے کہا'' میں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ مفلسی اور بریاری کے مسئلے کوئل کر ہے، جو حکومتیں اس مسئلہ کوئل ہوں کہ وہ مفلسی اور بریاری کے مسئلے کوئل کر دیا کرتا ہے''۔اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ ''استبداد کی چکی کا دستہ گور ہے کہ ہاتھ میں ہویا کا لے کے ہاتھ میں، چکی وہی رہتی ہے، اور میں اس چکی کوئو ڑدینا جا ہتا ہوں''۔

## وراشت كامسكه اور مندوون ميس تطلبلي:

اساوائی میں نے مسئلہ میراث پر ملک بھر میں تقریریں کیں، جن کار دہمل ہے ہوا کہ آر بیساج وجھووالی شاہ عالم لا ہور میں ہندوؤں کے ایک اجتماع میں کماری ودیاوتی نے کھڑے ہوکر ورافت کا مطالبہ کردیا۔ ڈی۔ اے۔ وی کالج کے پرنیل چھبیل داس جلسے کے صدر تھے۔ کماری ودیاوتی نے کہا ''اگر آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کوورافت میں حصہ نہیں دینے تو ہم مسلمان ہوجا کیں گی۔

اس پرصدرِ جلسہ نے کہا:

" ہمارے لئے بیمشکل ہے کیونکہ ہم دور جاکر شادیاں کرتے ہیں۔لہذا جائیداد نشقل نہیں ہوسکتی ہیں۔لہذا جائیداد نشقل نہیں ہوسکتی کے اس پر کماری ودیاوتی نے کہا۔ آپ جگر گوشہ کو بیاہ کر دور بھیج دیتے ہیں،لیکن زمین کے کلا بے بیں منتقل کر سکتے "۔

میری ان تقریروں سے ہندوؤں میں کافی دیر تھلبلی رہی۔

(حيات اميرشريعت ص:۳۲۲۳۳۲)

# فالح كادوسرابر احملهٔ معالج سے گفتگواور چیرے كى سُرخى:

۲ جنوری ۱۹۱۱ کوفالج کا دوسرابر احملہ ہوا، تواس سے رہی سمی صحت بھی ہرباد ہوگئ۔ پیشتر بھی بھارا گرمعالج کے مطب تک چلے بھی جاتے تھے، تواس حملے نے وہ ہمت بھی چھین کی۔ اب تو گھر چارد بواری کے سواکوئی ٹھکا نہ نہ تھا، معالج خود مریض کے ہاں آتے۔ ان دنوں امیر شریعت نے حکیم عطاء اللہ خال سے کہا:

'' آپ کے ذریعلاج اس لئے ہوں کہ آپ برت نیک آدمی ہیں شاید آپ کی نیکی ہیں، بلکداس لئے ہوں کہ آپ برت نیک آدمی ہیں شاید آپ کی نیکی

كى وجهسے ميرے گنا ہوں كا كفارہ ہوجائے"۔

ایبا لگتا ہے کہ امیر شریعت اس حملے کے بعد اپنی روحانیت سے محسوں کر چکے تھے کہ آخری وقت آپہنچا ہے۔ یہی وجھی کہ اپنج ہر تیار دار سے پھو مجیب ی گفتگو کرتے۔ مولانا لیسن نے ایک دفعہ کہا۔" شاہ جی کی بیاری کے دنوں میں بھی چہرے کی سرخی نہیں گئی ، ہلکی مسکرا ہے سے فرمایا :

'' بیمرخی تو میرے مرنے کے بعد بھی رہے گی۔ بیہ مارے خاندان کی ریت ہے کہ مرنے کے بعد بھی عارض کی سرخی نہیں جاتی''۔

# فالح كالآخرى حمله بيزبان بهي تيري نبين:

۲ مارچ ۱۹۹۱ء کو فالح کا تیسرا شدید تمله ہوا، جس کا اثر زبان اور گلے پر بڑا۔ اس حملے نے تمام احباب کو پریشان کردیا۔ اکثر شہروں میں تو امیر شریعت کی موت کی خبر بھی مشہور ہوگئی۔ اخبارات کے دفاتر سے ٹیلیفون اور برقی پیغامات کے ذریعے اس خبر کی تحقیق دریافت ہونے لگی۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد طبیعت نے فوراً سنجالا لیا تو احباب کو خیریت کی اطلاع دی گئی۔ لیکن اس حملے سے امیر شریعت کی زبان گفتگو سے احباب کو خیریت کی اطلاع دی گئی۔ لیکن اس حملے سے امیر شریعت کی زبان گفتگو سے عاری ہوگئی، گلا بند ہو چکا تھا، بردی مشکل سے آواز سمجھ میں آتی تھی، وہ بھی کان منہ سے لگانے پڑانہی دنوں لا ہور سے دوسرے احباب کے علاوہ شخ حسام المدین بیار پری کے لئے ملتان آئے تو امیر شریعت نے شخ حسام المدین بیار پری کے لئے ملتان آئے تو امیر شریعت نے شخ حسام المدین کے کان میں کہا:

"میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتادیا کہ عطاء اللہ بیرزبان بھی تیری نہیں ہے۔ میں جب جا ہوں اسے چھین سکتا ہوں"۔
بھی تیری نہیں ہے، میں جب جا ہوں اسے چھین سکتا ہوں"۔
(حیات امیرشریعت ہمن دسم میں د

## شاه جی غیر مسلموں کی نظر میں:

میں جب ان سے پہلی بار متعارف ہوا تھا تو میرا تاثر یہی تھا کہ شاہ جی شمع حریت کے سرفروش پروانے اور جدوجہد آزادی کے جانباز سپاہی ہیں۔ جرأت ذہانت اور تجرِعلمی کے ساتھ ساتھ خدانے انہیں فصاحت و بلاغت کے نایاب جو ہر سے بھی نوازا ہے۔

جب ہم ان کی تقاریر سنا کرتے تھے تو ہماری دلی آرزو ہوتی کہ شاہ صاحب موتی بھیرر ہے ہیں اور ہم قلب ونظر کوان نے منور کرتے رہیں۔وہ سامعین کو سحور کرنا جانتے تھے۔کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ ان کی تقریر کب ختم ہو۔ کیونکہ نہ تو شاہ صاحب کے ہاں متنوع مضامین کی کمی ہوتی ، اور نہ ان کی جسمانی تھکاوٹ ہی سلسلۂ تقریر شربی حاکل ہوتی ۔شاہ جی جیسے بہادر انسان جو انسانیت کی اعلی اقد ار کے حامل ہیں ، ہمارے دلی احرام کے مشخق ہیں ، ہمارے دلی احرام کے مشخق ہیں ، ہمارے دلی

## الشريبين الي على المعالج المعالج المعالي :

وسمة فيغرب انسان كرجب عقل كامل بين كواز كرئار كام عيل جيموز تا يأباني منان سنه زيين تكه مرسفه اتر سكه قدمولها عنه عوفي بيم يهم يهم اترانا ته وكرانسان

تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہوں تا توانوں کی ہے نی کا تماشا کرتا ہے اور بھی خودا پنے زوال کی کہانی گلیوں کے موڑوں پر بیان کرتا پھرتا ہے۔ یہی قانون فطرت ہے۔ عروج و زوال کی اس داستان کا مصنف انسان خودہی ہے۔

فیصله کیا که امیرشر بعت کونشر سپتال میں داخل کرادیا جائے، کیکن امیرشر بعت کو جب اس فیصله کا پیته چلاتو فرمایا:

" آپلوگ مجھےفاسق اور فاجروں کے ہاتھوں سونپ رہے ہیں '۔

## فيلدُ مارشل صدر محد الوب خان كي داكثرون كوخصوصي مدايت:

وہ اس کے لئے تیار نہیں تھے، گراس کے باوجود مارچ کے آخری دنوں انہیں نشر ہیتال (ملتان) میں داخل کرادیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری

طرح نبھایا۔ انہی دنوں صدرِ مملکت فیلڈ مارشل محمد ابوب خان نے ہیبتال کے انبچار ج ڈاکٹر عالمگیر کو ہدایت بھیجی کہ :

''حضرت شاہ صاحب کی صحت کا خیال کریں، اور ان کے علاج پر پوری ذمہ داری ہے توجہ دیں۔اگر پاکستان کے باہر سے کسی معالج کی یا دوا کی ضرورت ہوتو فورا درآ مدکریں۔نیز اس کا ہل میرے نام گورنمنٹ ہاؤس بھیج دیں''۔

امیر شریعت کے دوسرے بڑے لڑکے سید عطاء آمسن کے علاوہ مولا نازرین احمد خان (بیمولا ناگل شیر کے قریبی عزیز ہیں) اور ایک رضا کا رغلام محمد د مکھے بھال کے لئے ان دنوں ہینتال میں رہے، یہاں ہر روز مغربی پاکستان سے آنے والے تارداروں کا بچوم رہتا۔

### توحير كاتضور:

بیاری کے دنوں امیرشر بعت اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی ہمیشہ کھڑی رکھتے۔ بعض دوستوں نے اس کی وجہ بوچھی تو فرمایا :

'' میں نے تمام عمر تو حید پر وعظ کیا ہے، اور عمر کے آخری جھے میں بھی اس تصور کو قائم رکھنا جا ہتا ہوں''۔

## كلمه شهادت اور لانبى بعدى كى حديث:

ہپتال میں امیرشر بعت کی دیکھ بھال کے انچارج ڈاکٹر بشیراحمہ نے ایک دن ایسا ٹیکہ لگادیا، جس کے باعث نبضیں ڈو بنے لگیں، دل بیٹھنے لگا، بڑھتے بڑھتے یہ تکلیف اس حد تک بڑھی کہ امیرشر بعت کواپنی موت کا گمان ہونے لگا، اور انہوں نے ایپنے خادم مولا نازرین احمہ خان سے فرمایا:

"اس شیکے سے میراکام ہو چکا ہے، لہذا آپ گواہ رہیں۔ (بیکہ کرآپ نے تین دفعہ کلمہ شہادت، تین دفعہ کا نیم عدیث پڑھی، اوراس کا ترجمہ کیا) نیز فرمایا تمام دوستوں سے میراسلام کہنا اور کہنا کہ دین کا کام بہرحال کرتے رہیں'۔
یہ تکلیف نمازعصر سے شروع ہوکر ساری رات رہی، لیکن ہیں الل کے انچارج کواس واقعہ کی اطلاع رات ایک بج دی گئی، جیسے ہی انہوں نے آکرامیر شریعت کی حالت دیکھی کہ چہرے کا رنگ بدل چکا ہے اور پاؤں پرورم آگیا ہے تو انہوں نے زور سے دیکھی کہ چہرے کا رنگ بدل چکا ہے اور پاؤں پرورم آگیا ہے تو انہوں نے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، اور غصے میں کہا جب بیرحالت تھی تو مجھے کیوں اطلاع نہ دی، اس پردونوں ڈاکٹروں کے درمیان انگریزی میں کافی دیر تلخ کلامی رہی، جس کامفہوم اس پردونوں ڈاکٹروں کے درمیان انگریزی میں کافی دیر تلخ کلامی رہی، جس کامفہوم ہے تھا کہ امیر شریعت کو بیر ٹیکہ کیوں لگایا گیا؟ آخر رات آٹر ہائی بجے دوسرا ٹیکہ لگایا تو صبح ہونے تک طبیعت سنبھی۔

## بخاری اجھی زندہ ہے:

کھودنوں بعد ڈاکٹروں نے مضورہ دیا کہ شاہ جی تھوڑی دیر کے لئے اپنے کمرے سے باہر تفری کیا کریں ،اس ہدایت پر بردی مشکل سے آمادہ ہوئے ، حالانکہ چلنہیں سکتے تھے، لیکن جیسے ہی صحن میں ٹہلنے لگے۔ گردن اونچی کرلی اور چھاتی تان کر فرمایا۔ ''عمر بھر دشمنوں کے سامنے سراونچا کر کے چلتا رہا ہوں لیکن آج اگر دشمنوں کو پہنے چل گیا کہ میں بیاری کے باعث کمزور ہوگیا ہوں ، تو وہ خوش ہوں گے، اس لئے نقابت کے باوجود میں چھاتی تان کر رکھنا چا ہتا ہوں تا کہ دشمن سمجھے کہ بخاری ابھی زندہ ہے'۔

'' ہمپتال میں بعض اوقات کافی دیر تک بے ہوشی رہتی <sup>الیک</sup>ن تیار داروں اور

ذیابطس کی وجہ سے کثرت بول کا عارضہ تھا، مگر اس کے باوجود وضو کرکے نماز پڑھتے رہے یا پھر بھی بھارتیم کر لیتے ، مگر نماز نہیں چھوڑی ۔ البتہ خادموں کورکعتیں بتانی پڑتی تھیں۔

#### ایک صدمه:

ہیتال میں مولانا کیین صاحب نے سوال کیا۔ "شاہ جی! حضرت مولانا کے حسین احمد مدنی کی عمراس وقت اسٹی نوے سال کے قریب ہے اور حضرت لا ہوری کی عمراس وقت اسٹی نوے سال کے قریب ہے اور حضرت لا ہوری کی عمر بھی آپ سے زیادہ ہے، لیکن آپ بہت جلد کمزور ہوگئے ہیں۔ جواب میں فرمایا:

"بھائی!ان لوگوں کے گھر آباد ہیں اور میں اپنا گھر اجڑ اہواد مکھر ہا ہوں، یہی صدمہ مجھے موت کے قریب کررہا ہے"۔

اپریل کے آخری دن تھے کہ سید سبط حسن (سابق ایڈیٹو مفت روزہ کیل ونہار لاہور) بمعہ چندا حباب عیادت کے لئے ہیں ال آئے۔ تعارف کے بعد ایک نوجوان نے کہا۔ ''شاہ جی آ! میرا نام ذوالفقار علی ہے اور میں بھرس بخاری کا بھائی ہول۔ امیر شریعت بی بے اختیار رونے گئے، اور اس قدر روئے کہ تمام محفل ان کے ساتھ رونے لگ پڑی۔ سید سبط حسن کی بیوی نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بھی امیر شریعت کے کسی دوست کی لڑی اس پروہ بچی بے اختیار امیر شریعت سے لیٹ امیر شریعت سے لیٹ گئے۔ آخر میمفل شعروشاعری میں ختقل ہوگئی۔

مارچ کے پچھ دن سے مئی کا ابتدائی حصہ گذار کرامیر شریعت نشر ہپتال سے واپس گھر آ گئے ، لیکن بیاری سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ (حیاتِ امیر شریعت ۳۵۱۲۳۳۲)

## وُعائے صحت کا اہتمام:

نشر ہپتال ہے واپسی کے بعد ملک بحر میں مایوی پھیل گئی۔ دلوں میں کئی شم کے وسو سے اجرے، برصغیر کاعظیم خطیب کروڑوں انسانوں کے دلوں کا حکر ان زندگی مستعار ملتی ہے، لیکن موت سے کوئی سودانہیں کیا جاس موڑ پر آن پہنچا، جہال زندگی مستعار ملتی ہے، لیکن موت سے کوئی سودانہیں کیا جاسکتا۔ اس مقام پر پاکستان کے اخبارات نے امیر شریعت کی صحت پرعوام اور حکومت دونوں کو متوجہ کیا۔ مساجد میں دعا نمیں مانگی گئیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے بھی امیر شریعت کی صحت کے لئے دعا نمیں مانگیس۔ ان دنوں کے دو تین اخبارات کے بھی امیر شریعت کی صحت کے لئے دعا نمیں مانگیس۔ ان دنوں کے دو تین اخبارات کے اقتباس حب ذیل ہیں۔

# مفت روزه المنمر فيصل آباد:

''بہرنو استخلاص وطن کے عظیم کارنا ہے کی انجام دہی سے عہدہ برآ ہونے والوں میں مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاری ایک ممتاز مقام کے حامل خطیب ہیں۔ان کی سیاست اور ان کے کام میں غلطیوں کی نشاندہی کی جاستی ہیں۔اور پھرانبیاء کے سوا کون ہے جو غلطیوں سے مبرا ہو؟ لیکن شاہ جی کی جرائت، قربانی، ایٹار اور اسلام دوئی سے انکار ممکن نہیں اور ان کی ساحرانہ خطابت نے باطل کے خلاف لڑنے کا جو ولولہ ملت اسلامیہ میں پیدا کیا،اس کی قدرافز ائی شرطِ نجات کے متر ادف ہے۔

برصغیر کے یہ خطیب ایک عرصے سے علیل ہیں۔مرض بھی ایسا ہے جو اعضاء بی کوشل نہیں کرتا، اعصاب، ذہن اور دل کو بھی ماؤن کرسکتا ہے۔ پیچھلے دنوں سے مرض میں شدیدا ضافہ ہوا ہے، ہم سب کواسے خالق حقیق سے اس عظیم انسان کی زندگی مرض میں شدیدا ضافہ ہوا ہے، ہم سب کواسے خالق حقیق سے اس عظیم انسان کی زندگی

كى بعيك ماتكني جايب الله تعالى انبيس عمر خصر عطا فرمائے "۔ (دفت روزہ المنمر "لائل بور)

#### روزنامهام وزلامور:

یخبرگی ماہ ہے توامی حلقوں کی پریشانی کا موجب بنی ہوئی ہے کہ امیر شریعت حضرت مولا تا سید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب سخت بیار ہیں ان کی زبان میں جس کی سحرطرازی کی جمعی زمانے میں دھوم مچی تھی ، لکنت پیدا ہو چک ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے خدانخواستہ یہ چراغ آخر شب میں چند کھوں کا مہمان ہو۔

حفرت شاہ صاحب ہے سیائ نظریات سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، لیکن اتی بات تو ان کے دہمن بھی تنگیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کی ذات جدو جہد آزادی کی تاریخ کا ایک روش باب ہے، انہوں نے اپنے طرز فکر کے مطابق ملک کو آزاد کرانے کے لئے ایک عمر قید و بند میں بر کی، اور اس راستے میں ہر مصیبت کا خندہ بیٹانی سے مقابلہ کیا۔ قادیا نیت کے خلاف ان کا جہاد باللمان تو بالحضوص امت پر ایک عظیم احسان ہے، ایسے لوگ روز روز پیدانہیں ہوتے۔ پاکتانی قوم کا فرض ہے کہوہ بیاری کے ذانے میں اس بطل جلیل کے علاج معالجے کے لئے ہر طرح کے ذرائع اور وسائل فراہم کرے، بعد میں کف افسوس ملنے سے کیا فائدہ؟ اب وقت ہے کہ حکومت اور شاہ جی کے معتقدین اور ملک کے عوامی حلقے اپنا فرض ادا

ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں بہت جراغ جلاؤگے روشنی کے لئے بہت جرائ موز''لاہور)

## روزنامه انجام "كراچى:

امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری کی علالت کے تازہ حالات نے جذبات کی دنیا میں ایک تلاطم بر پاکر دیا ہے، ان پر فالح کا ایسا تملہ ہوا کہ ان کی قوت کو یائی متاثر ہو چکی ہے۔ معا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس بلبل ہزار داستان کی یہ قوت تو سیاک شکش نے پہلے ہی چھین لی تھی ، یا دوسر الفاظ میں مفلوج کردی تھی۔ سیاک شکش نے پہلے ہی چھین لی تھی ، یا دوسر الفاظ میں مفلوج کردی تھی۔ ہندوستان و پاکستان کے وہ بہترین خطیب ہیں۔ کاش زندگی میں پھران کی تقریبہ ہوا دراس میں بھی زار و قطار رو ئیں اور بھی باختیار ہنسیں۔ قرآن تھیم میں موئ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے اللہ! میری زبان کھول قرآن تھیم میں موئ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے اللہ! میری زبان کھول دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیس۔

معلوم نہیں حضرت شاہ صاحب نے بھی بید دعا مانگی تھی یا نہیں، گر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بیرطافت ضرورعطافر مائی تھی کہ دشمنوں کا مجمع بھی تقریرین کر رام ہوجا تا تھا۔ پاک و ہند کی آزادی کے لئے ان کے طوفانی دورے اور ان کے خطیبانہ فتو حات تاریخ کے صفحات میں ذریں حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔

کلام میں عجیب سحرتھا۔ جہاں چاہتے رلادیتے، جہاں چاہتے ہسادیتے، بسا اوقات ان کی تقریر کا سلسلہ مؤذن کے نعرہ تکبیر پر ہی ختم ہوتا تھا۔ لیکن مجال ہے کہ ہزار ہا حاضرین میں سے کوئی اٹھ جائے یا اونگھ جائے۔

ایساعدیم المثال خطیب پاکستان میں خاموش زندگی گزاررہا ہے۔حضرت شاہ صاحب کے بھی عقیدت مندوں اور رفیقوں کے لئے بہی حقیقت کافی دردناک ہے کہان کے مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہوا، اور وہ ہپتال سے مایوس واپس

آؤ! ہم ول کی مجرائیوں سے دعا مائٹیں کہ اے پروردگار! اپنے حبیب کے صدیقے میں حضرت شاہ صاحب کو صحت عطا فر ما، اور ہماری بید سرت پوری کردے کہ ایک بار پھران کی خطابت سے ملت میں نئی زندگی آئے۔(روزنامہ "انجام" کراہی)

#### عرلا مورمل :

حالات سے پریشان ہوکر جون کے ابتدائی ہفتہ میں امیر شریعت کو پھر
لا ہور میں لایا گیا۔اب کے وہ مالکان سلطان فو غذری کے ہاں ، ماڈل ٹاؤن بلاک۔ بی
کوشمی نمبر ۲۷ میں تھہرائے گئے۔لا ہور میں ان کے علاج کے لئے دوالگ الگ بورڈ
تجویز ہوئے۔میڈیکل بورڈ ڈاکٹر کرتل ضیاءاللہ اورڈ اکٹر محمہ یوسف پر شتمل تھا ، جب
کہ اطباء کے بورڈ میں حسب ذیل لوگ شامل تھے ،حکیم محمہ حسن قرشی ،حکیم نیر واسطی ،
حکیم نبی احمہ سویدا، (پوتا حکیم اجمل خان) حکیم شیدائی اور حکیم محمہ اساعیل جگرانواں
والے۔

یہ سب معالج مشورے سے علاج کرتے رہے، ان دنوں امیر شریعت کی تارداری کے لئے ان کالڑکاسیدعطاء الحسن پاس رہا، بھی بھارامیر شریعت کی حرم محترم اوردوسرے بے بھی آتے رہے۔

امیرشریعت ۱۹۲۱ء میں پہلی دفعہ لاہورانجانے عالم دین کی حیثیت سے آئے تھے اور ۱۹۲۱ء میں جب آخری بارلاہور لائے گئے تو سارالاہوران کود کیھنے اُٹہ آیا، اور کیوں نہ آ تا جبکہ امیرشریعت نے لاہور کے سامنے اپنادل کھول کرر کھ دیا تھا۔ جوانی کی بہاروں سے موت کی پرچھا کیں تک وہ انہی کے لئے سارا کچھ کہتے سنتے رہے۔ اہل

لا ہور نے بھی امیرشر لیعت سے محبت، رفاقت اور عداوت کرنے میں کوئی کسرا کھانہیں رکھی تھی۔ بنابریں امیرشر لیعت اہل لا ہور کو کوفہ کہا کرتے تھے۔

> برق و رعد آسودهٔ بستر شده هعلهٔ جواله خانمشر شده

## شديدعلالت مين نماز كاا بتمام:

ان حالات میں بھی نماز سے غافل ندر ہتے۔ یہ ذات باری تعالیٰ کی ان پر خاص نوازش تھی۔ حالانکہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن عین نماز کے وقت اگر کوئی آس پاس نہ بھی ہوتا تو کسی چیز سے زمین پر کھڑ کا کرد ہے تھے۔ اس آ واز سے اہل خانہ فوراً حاضر ہوتے تو امیر شریعت ہا تھ کے اشارے سے انہیں نماز کے لئے کہتے، اور نماز با جماعت ہوتی واری ہوجاتی اور جماعت ہوتی ۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ نماز کے دوران ان پر بے ہوشی طاری ہوجاتی اور مان کے صاحبز ادے عطاء الحسن انہیں دوبارہ نماز لوٹانے کو کہتے۔

# بے ہوئی کی نمازیں:

انبی دنوں کا ذکر ہے کہ سرگودھا کے مولانا مفتی محمد شفیع، امیر شریعت سے

"د حضرت! بیفرمایئ که شاه جی اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں،
اوراکثر دیکھا گیا ہے کہ بینماز میں بے ہوش ہوجاتے ہیں۔عزیزم
عطاء الحسن شاه جی پرزوردیتے ہیں کہ وہ اپنی نمازلوٹا کیں۔"
اس پرمفتی صاحب نے فرمایا:
"ندمیرےعزیز! شاه جی کی بے ہوشی کی نمازیں ہماری ہوش مندی

کی نمازوں سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔' اس کے بعد پھر بھی انہیں نمازلوٹانے کونہیں کہا گیا۔

## بيمير كأستاذ تنضي :

مولانا خیرمحمہ جالندھری ملنے آئے تو دوران گفتگوان کے منہ سے مولانا مفتی محمد سن کی موت کی خبرنکل گئی، اور یہ بات امیر شریعت نے بھی سن لی! حالانکہ وہ کافی فاصلے پر بیٹھے با تیں کرر ہے تھے، ان کو اشار سے سے بلایا، اور کاغذ پنسل مانگی، اس پر لکھا۔'' یہ میر سے استاد تھے'۔ اور پھر بے اختیار رونے لگ پڑے اور کافی دیر روتے رہے۔

اس طرح کے کیل ونہار میں قریبا ڈیڑھ ماہ لا ہور میں گزار کرا میر شریعت کے ترم محترم کے ارشاد پر امیر شریعت کو جولائی کے آخری دنوں میں ملتان واپس لایا گیا،

اورڈ اکٹر کرنل ضیاء اللہ کی تجویز کردہ ادوجات کا استعال ہوتار ہا، کیکن مرض مریض پر اس قدر خالب آ چکا تھا کہ ڈاکٹر وں اور حکماء کے تمام نسخے برکار ہوگئے۔ اس طرح سے عقل قدر خالب آچکا تھا کہ ڈاکٹر وں اور حکماء کے تمام نسخے برکار ہوگئے۔ اس طرح سے عقل

انسانی جب اپنی رائے پر مات کھا چکی تو قد رت کے نیصلے کا انتظار ہونے لگا۔
ماضی کی بچاس سالہ تاریخ کا معمار ، افواج آزادی وطن کا سپہ سالار ، جس کی
گفت گرج میں شیروں کا ساوقار ، گفتار میں بچلی کا ساکر دار ، ارادوں میں پہاڑوں کی پہنے تکی ، مقدروں میں سیاروں کا جلواور جذبات میں سمندروں کے طوفان لے کر سلطنق کو خس وخاشاک کی طرح بہالے جانے والا آج چار پائی پر بے حس وحرکت سلطنق کو فضلے کا منتظر ہے۔ (حیات ایر شریعت میں ۱۳۵۰ تا ۲۵۷)

## انتقال:

لاہور سے ملتان ویہنے کے پیس (۲۵) روز بعدرات اڑائی بج اچا کہ طبیعت خراب ہوگی اور سانس اکھڑنے کی بڑی شروع ہوگی، گھر میں پریشانی بڑھی اور موت کے سائے ناچنے گئے، یہی منحوں خبرصج گاہی ملتان میں بجر میں لے اڑی کہ امیر شریعت انتقال کر گئے۔ تمام شہر آخری دیدارکوان کے گھر آن پہنچا، لیکن ہنوزگل و بلبل کا رشتہ قائم تھا، اور امیر شریعت آخری سانس گن رہے تھے۔ عیم عطاء الشرخان اور ان کے بیٹے بھی اپنی آخری پوخی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی اپنی آخری پوخی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی اپنی آخری پوخی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی اپنی تا خری پوخی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی اپنی آخری پوخی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی اور آنسووں میں الجھ کررہ گئے۔ امیر شریعت اس وقت بے ہوڈی کے عالم میں شریک سانس رک رک کرآری تھی، سورج غم آلود چبرے سے تمام دن اس ماتم میں شریک رہا، وہ اپنی ڈھلتے سائے کوکل کے ماتم میں شرکت کے لئے چھوڑ کر مغرب کی چادر میں جا چھائے شفتی نے لالہ وگل کا سالباس پہن لیا۔ ۱۳۸۱سن ججری تھا، اگست ۱۹۹۱ء میں منٹ پر برصغیر کا عظیم خطیب زندگی کے قریباً بہتر (۲۷) سال گزار کراس جہان

فانی سے رخصت ہوگیا۔ انا لله وانا الیه راجعون ...... کا ادا کرکے قرض اپنی خدمت کا سے محر دم وہ جامحا ہوا رات کا

ابد کے مگر کو روانہ ہوا مکما نہ ن

تکمل سفر کا فسانہ ہوا

### موت کی خبر:

ریڈیو پاکتان نے بیخبر رات پونے آٹھ بجے نشر کی۔ لیکن جہاں دل کی تاریں پیوست تھیں، وہاں مجے اضطراب تھا، لاسکی کی نقید بق نے دل کی دھڑکنوں کی رفتار مزید تیز کردی۔عشاق جوم در جوم محبوب کے آخری دیدارکوآنسوؤں کا نذرانہ لے کرگھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔کراچی سے پشاور تک کے لوگ، قصبات سے دیہات کے وام جنازے میں شرکت کے لئے آن بہنچ۔

#### جنازه:

الاراگست نمازظہر کے بعدامیر شریعت کا جنازہ اٹھانے کا اعلان تھا، اس دن آ فقاب اپ ساتھ تاریخ کا ایسا المیہ لے کر طلوع ہوا، کہ نہ صرف سلطنتیں ہی اس کے غم میں ڈوب گئیں، بلکہ جرائت انسانی اور قوت ایمانی کا چراغ بھی ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔ اقلیم خطابت کا فرمانرہ اپنی تمام رعنائیاں سمیٹ کر جہان بے مروت سے رخ موڑ چکا تھا۔ وقت کے نشیب وفراز جس کے قدموں کی چاپ کے منتظر ہے، آج اس کی روح قریب کھڑی اپنے مہمانوں کی منتظر تھی۔ دھوپ کے سائے مکانوں کی

د بوارول سے اتر کرگلی اور بازاروں کی دیکھے بھال میں مصروف ہو گئے۔

کراچی سے پٹاور تک کے لوگ ریل گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے جنازے میں شرکت کے لئے تیز رفتاری سے ملتان پہنچ رہے تھے۔ دیہا تیوں کی ٹولیاں اپنے مرشد کے جنازے کے لئے پہنچ رہی تھیں۔ تا نگے ، لاریاں ، سائیکل کی ٹولیاں اپنے مرشد کے جنازے کے لئے پہنچ رہی تھیں۔ تا نگے ، لاریاں ، سائیکل بھی مصروف تھے ، کہ ان پر انسانوں کا گلہ نہ رہ جائے کہ وہ وقت کے عظیم انسان کی آخری رسم میں شامل نہ ہو سکے۔

نمازظہر کے بعد جب اس مرد درولیش کا جنازہ محلّہ ٹبی شیرخاں سے اٹھایا گیا، تو دولا کھانسانوں کاسمندراس کے گردٹھاٹھیں مارر ہاتھا۔ جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے، تا کہ کوئی ہاتھ اس سعادت سے محروم نہ رہ جائے، تا ہم ہزاروں سوگواروں کو یہ شکایت رہی۔

جنازہ جیسے جیسے اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا، ہجوم در ہجوم لوگ اس میں شامل ہوتے گئے۔ پجہری روڈ سے گزرتا ہوا یہ ماتمی جلوس چار بجے کے قریب ایمرس کالج کی گراؤنڈ میں پہنچا اور جنازہ کی صفیں درست ہونے لگیں۔ تاریخ ماضی اپنی شہادت لے کرآں پہنچی۔

حضرت امام ابوحنیفہ کی نماز جنازہ کے بعداس کے دامن میں امیر نثر بعت کی نماز جنازہ کے بعداس کے دامن میں امیر نثر بعت کی نماز جنازہ کا دوسر اوا قعہ تھا۔ورنہ اس سے پیشتر اس قدر جوم کسی درویش کے جنازہ میں نہیں دیکھا گیا۔

نمازعفرے ذرا پہلے حضرت امیر شریعت کی نماز جنازہ ان کے فرزندا کبر المنعم شاہ بخاری نے پڑھائی۔ سیدعطاءامنعم شاہ بخاری نے پڑھائی۔

### آخرى آرام گاه:

مان کواس کے بڑھا ہے نے اسے اپنی تاریخ کی یادداشتوں سے بھی محروم کردیا ہے، ہاں اس قدریاد پڑتا ہے کہ اس شہرکا تاریخی قلعہ جے آج قاسم باغ کا نام دیا جارہا ہے، صدیوں پیشتر راجہ داہر نے تقمیر کیا تھا، اور آج بے قلعہ اہل ملتان کی عظیم تفریح گاہ ہے۔ دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے ہی جانتے ہیں کہ تاریخ کے اس بوسیدہ دامن پر کیا گزری اور کیا ہی .... کاش! گرتی ہوئی دیواروں کے منہ میں زبان ہوتی اوروہ چیخ چیخ کراپی ہے بی کاماتم کرتیں، لیکن ہے آ سرااور لا وارث محارات اپنی غیرت اپنے معماروں کے ساتھ رخصت کرچکی ہیں، گواس کے سینے پر حضرت پیر میرات اپنے معماروں کے ساتھ رخصت کرچکی ہیں، گواس کے سینے پر حضرت پیر بہاول جی اور حضرت شاہ رکن عالم کے مزارات مرجع خلائی ہیں، گراس اندھیر گری میں نیکی اپنامنہ چھپائے ایک طرف بیٹھ گئی تا کہ غارت گری کے اسباب مہیا کرنے میں نمانہ جوس نہ کرے۔

# ابلِ خانہ نے مزار کے لئے سرکار کی پیشکش محکرادی:

حفرت امیر شریعت کی آخری آرام گاہ کا سوال جب احباب کے سامنے آیا تو کمشز ملمان بی اے قریش نے اطلاع دی کدرات گور نرمغربی پاکستان نواب امیر محمد خان نے مجھے ہدایت کی ہے کہ حفرت شاہ صاحب کی تدفین کے لئے جو بکہ طاب کی خان نے مجھے ہدایت کی ہے کہ حفرت شاہ صاحب کی رائے تھیری کہ حفرت امیر شریعت کی جائے ،اس سے انکار نہ کریں ،اس پراحباب کی رائے تھیری کہ حفرت امیر شریعت کی آخری آرام گاہ کے لئے قلعہ سے بہتر کوئی جگہیں اور اپنے اس فیصلے سے کمشنر ملتان کو آگاہ کردیا ، انہوں نے ایک گھنٹہ کے اندر اندر متعلقہ کاغذات کمل کر کے ڈسٹر کرنے

مجسٹریٹ کے ہاتھ بھیج دیئے۔البتہ ایک شرط عائد کردی کہ حضرت شاہ صاحب کے علاوہ دوسری کوئی قبر بیں بنے گی۔ گرجیسے ہی حضرت امیر شریعت کے حرم محترم کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے اس شرط کے علاوہ بھی امیر شریعت کوقلعہ میں وفن کرنے کی مخالفت کی نیز فرمایا:

انگه بنا پرنماز جنازہ سے فراغت کے بعد حضرت امیر شریعت کا جمد خاک دولا کھ سے زائد الان انوں کے کندھوں پر اپنی آخری آرام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ چند قدموں کا فاصلہ کے کر کے بھا کری قبرستان کے ابتدائی کونے پر (میولیل کمیٹی کے دیے ہوئے وسیع خطہ اراضی کو امیر شریعت کا خاندانی قبرستان قرار دے کر) سورج کی آخری کرنوں کے دیکھتے لاکھوں انسانوں کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی سینکڑوں من مٹی تلے لحد میں اتار دیا گیا۔

محمرً کی سیرت کا پیغامبر خدا کے سندیے سناتا ہوا بروی منزلیس طے کر لیے علم کی بردی دہر چلتا چلاتا ہوا بردی دہر چلتا چلاتا ہوا نہایت اہم سوچ میں کھو گیا گھڑی دو گھڑی کے لئے سو گیا (عدم)

مغل فرمان رواؤں کے زوال کے ساتھ ۱۹۰۸ء کو جب ہندوستان کے تخت برفر على عروج انكزائيال لينے لكاء اور آسته آسته بيسورج وفت كے تمام ستاروں كومات دے کرا پی چک کے سنگھان پر آ بیٹا تو چینے وبر ہمن کی تبیع کے تمام دانے ٹوٹ کراس کے قدموں مین آن کرے۔ ہندوستان کا تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرے کی چمک دونوں غلامی کی زنجیر میں جکڑے کئے۔ یونین جیک کی اڑا نیس لال قلعے کی حصت پر چڑھ کر مناکے بوتریانیوں میں زہر کھولنے کلیں مسجد کی اذا نیں کلیساؤں کی آواز میں دب كرره كئير ـ ايوان فرنكى كا ايك ايك قانون حجازى قافلے كے تقش يا برائي نئ عمار المحت استوار کرنے لگا تو ایمان کی ایک نگاہ اٹھی، جس نے خون جگر کی آمیزش سے اس قدر آنسو بہائے کہ سارا ہندوستان رویزا، بیرآنسو حضرت شاہ ولی اللہ کے آنسو تقے۔ انہی آنسوؤں سے پر ۱۸۵۷ء کے بعد بھی شیخ الہندمجود حسن نے جنم لیا، اور بھی قاسم نا نونوی کی پیدائش ہوئی۔عبیداللدسندھی اور حسین احمد مدنی بھی اس کو کھ کے عل تقے۔ محمطی جو ہر ، ابوالکلام آزاد ، ظفرعلی خان ، مفتی کفایت الله اور احمد سعید مجمی اس قافلے میں شامل ہوتے ہو مکئے، تا آئکہ اس زنجیر کی آخری کڑی حضرت امیر شریعت (سیدعطاءالله شاه بخاری کے بیزنجیرایک ایک کڑی سمیت ۲۱اگست ۱۹۹۱ءشام جھ بج كريجين منك كواين تاريخ ممل كر كئي ...... ع

خدا رحمت كند ايس عاشقان پاک طينت را

(حيات اميرشريعت ص: ١٠٥٠ تا ٢٠٧)

مجزوب کی دعا:

مقدمہ گورداسپور کی مصروفیت کے باوجود امیرشریعت ایے مشن کے لئے

شايد ريبوليت كاوفت تفاكه دل سينكلي بموئي بات حقيقت بن كرربي \_

میں) دلن ہوں)

"سيدا! شالا اتهائيس وفن تقيوي" (الصيد! خدا كري آپيبيس (ملتان

بابیازهم

# خوال زعفران

# على كرّ ره مين خطاب مسكة منهوت كي ولجسب تمثيل:

عطاء الله شاہ بخاری 'خوبر و خوش گلو خطابت کی ہر رمز کے شناسا' سٹیج پر آتے تو آئھوں کو بھلے لگتے' بولتے تو فرود س گوش اور تقریر جیسے جیسے بردھتی د ماغ دل کے حق میں دست بردار ہوجاتا اور دل شاہ صاحب کی اُٹھیوں میں ہوتا۔ شاہ صاحب نے یونین ہال میں ایک معرک آراء تقریر میں اُٹھو ما اُٹھو ماکھ کے دیائے میں کا تفسیر بیان کی ۔ یونین کے صدر کو گمان گرزا کہ تقریر شائد فرقہ وارانہ ہوجائے گی۔

چنانچهائہوں نے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ فرقہ وارانہ تقریر یونین کے قواعد کی رُو سے ممنوع ہے، شاہ صاحب نے اطمینان دلایا کہ یونین کی ہر روایت کی پاسداری کی جائے گی۔

تقر مریشروع ہوئی اس حال میں کہ اسٹیج پر دیگر حضرات کے علاوہ رشید احمد میں ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ شاہ میں جیسے سحر بیان بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ

صاحب جب ظرافت پر آتے تو رشید احمد ہنمی صبط نہ کر سکتے اور جب خطابت کی بلندیوں کی چھوتے تو ہادی حسن جھوم جھوم جاتے ، اُن کی تقریر کا نقطۂ عروج وہ سین تھا جب اُنہوں نے اپنے رومال کی جھولی بنا کے آئے بیٹھے ہوئے بچوں سے کہا کہ آئجو مٹھائی لیتے جاؤ،ایک ایک بچہآ کے بڑھتا،شاہ صاحب اس کی جھولی میں بچھ نہ پچھ ڈال دیتے۔ جب آخری بچہ آیا تو اُس کی جھولی میں سب پچھاکٹ دیا اور جب اس کے بعد بھی ایک بچہا جا تک اُٹھ بیٹھا تو شاہ صاحب نے اپنا خالی رومال ہوا میں لہرا کے وجدِ آفرين قرأت من اليوم أكملت لكم دين كمد كاإعلان كرديا بيآيت اس سوز اور حمیت سے پڑھی کہ پوراہال تحسین کے نعروں سے کونے اُٹھا۔ا قبال کے مصرعہ "داد مارا آخریں جانے کہ داشت" کو یوں حقیقت کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے آ تھول نے اُس روز دیکھا۔ شاہ صاحب کوزبان پر جوعبور حاصل تھااس پر اُنہوں نے اینے فخر کا دلی اور لکھنؤ والوں کو خطاب کر کے اظہار بیہ کہہ کر کر'' برس دن کے بعدار دو میں تقریر کرر ہاہوں مہیں زبان کی غلطی کر جاؤں تو ٹوک دیتا''۔

میں تقریر سُن رہا تھا اور میرے ذہن میں شاہ صاحب کی ایک اور ہی تقویر انجر رہی تھی، چونڈے کا دیہاتی اسٹیج ہے، اُن پڑھلوگوں کا بجوم ہے، شاہ صاحب پنجابی میں تقریر کررہے ہیں اور ان سادہ ورق لوگوں کے دلوں کوگر ہاتے جارہے ہیں، یا پھر گلوشاہ کے میلے میں منبر بچھا ہوا ہے اور وہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فر مارہے ہیں اور لوگ سردُھن رہے ہیں، اسٹی علی گڑھ کا ہویا موچی وروائے کا منبر جامع مسجد دہلی کا ہویا گلوشاہ کا شاہ کا شاہ صاحب کا جادو یکساں ایمان افروز ہوتا۔

(آ ہنگ بازگشت ص: ۱۱۸)

# 

ترح

# أ تاراكسن للامام النيموي

(دوجلدمكمل)

تصنيف: مولاناعبدالقيوم حقاني

آ ثار السنن ہے متعلق مولا نا عبد القیوم حقانی صاحب کی تدریبی بخفیقی ، درسی افادات اور نادر تحقیقات کاعظیم الثان علمی سر مایی بنام حدیث اور فقہ ہے متعلق مباحث کا شاہ کار ، مسلک احزاف کے قطعی دلائل اور دلنشین تشریح ، معرکۃ الآراء مباحث پر مدلل اور مفصل مقدمہ اور تحقیق تعلیقات اس پر مشزاد۔

کاغذ، کتابت، طباعت، جلد بندی اوراب نئے کمپیوٹرائز ڈ جاررنگہ ٹائٹل، ہرلحاظ ہے لر معیاری اورشاندار،اسا تذہ اورطلباءِ مدارس کے لئے خاص رعایت۔

القاسم اكيدمي عامعه ابوهريره

برانج پوسٹ آفس خالق آبا دہ ضلع نوشہرہ ،سرحد ، پاکستان

# القاسم اكيدى كى تازه عظيم اورشا بهكارعلى پيش كش



# びがってがってが

(تنن جلدمكل)

ايك نادر تخفيد تصنيف مولاناعبدالقيوم حقاني ايك عظيم وشنجري

حدیث کی جلیل القدر کتا ب شاکل تر ندی کی مهل و دلنشین تشریح سلجی ہوئی سلیس تحریر، اکا برعلماءِ دیوبند کے طرز پرتفصیلی دری شرح، لغوی تحقیق اورمتندحوالہ جات، متعلقه موضوع برمُعُوس د لائل وتفصيل ، رواةٍ حديث كامتند تذكره ، متناز عه مسائل ير تتحقیق اور قول فیصل ،معرکۃ الآ راءمباحث پر جامع کلام ،علاءِ دیوبند کےمسلک و مزاج کے عین مطابق ، جمال محمہ سٹافٹیلم کا محد ثانہ منظر ، نہایت تحقیقی تعلیقات اور اضافے ،ار دوزبان میں پہلی بار منصرَ شہود پر ..... جدیدایڈیشن میں تمام حوالہ جات اورعر بی عبارات کا بھی ار دوتر جمہ کر دیا گیا ہے۔

صفحات: 1600

القاسم اكيذمي عجامعه ابوهريره برانج بوست ونس خالق آبا د منكع نوشهره سرحد بإكستان



Marfat.com